

Marfat.com

# اهمام اشاعت معل

### جمله حقوق تجق مُصنف محفوظ بن

نام کناب: : : برستبرین حبگل میساگ مصنف : : : انواد فریدی اشاعت اول: : اکتور ۱۹۹۶

سرورت : : : دا ما رياض

كتابت : : قرين داني

مرطبع : : این - بی مرسرز لا مر

ناستر: : : د لمد بينربيلينينز ولا

### Marfat.com

اضطراب في ديجة موج مائي سائي من حبب البين فني سفر ميز كلما بول تواحساس كى دليرارون بيرجى باتين قطره قطره بجهل كرشاعرى كاروب دهارتى جلی جاتی ہیں۔ ا داسیوں کے اُجاڑ رستوں پرکھن محرومیوں کے زر دیسے شینتے ہوسے اک ہجوم بکراں کے اس منظر نامے ہیں میری بھار توں سے لیے کوئی پڑسہ منیں۔میری سماعتیں انجارات تھوں سے دیران روزلوں کے اس طرف سارے میانکتی اندھی مواؤں کے شور کی زدیس ہیں۔ یہ دیکتی ہونی كليون بين تيزى مسه اترنا برُوا زهر لي ماس كامُهلك جادو مشقاف تمنآول کے ریشم میں لیٹے خوالول سے مسکیاں لیتے اور سی میجھے ماں براب میکنو، دگرجان ہیں تیزاب کی صورت مرگر صدا سے آ ترتے ہوئے ہے کٹار سناستے، خوشبوؤں کوزخم دیتی خنجر بھف اور زہر الود ہوائیں، سہمی سہمی اداس شاموں کے احوال برماتم کرتی ہے تورجیس اُجڑی اُجڑی ویران صحول کے اضطراب کی بے ربک پنجیلیوں پر نوھے تکھتی ہے رُوح شامیں ، مقتلوں کے ميليس رفص كرست بوك جبرواستبدادى خوني حجه نكار احبمون سسه لمحر لمحه الهو بچوٹ نے ہوئے روگ بیکوں کی بھیگی بھیگی جھالروں سے اُس یار آگ بيتى اورسرارك اللتى سوعين شهر شهرجنازون بين دهلتى بموتى كل تجعن تمناً وُں کی سے ، جہرہ جیرہ شا دابیوں کو اپنی لیبیٹ میں لیتی ہوئی دُر د کی راکھ قدم قدم سازسوں اور منافقتوں کے عذاب سرگوں میں محرومیوں کے تؤسية بروسية نشتر ، قتل كابرول كا رُوب دهارت بروئ حوراب ورادار بستیوں سے جارجانب کرائتی خواہشوں ، جا گنے زخموں ، انبیتے سانسوں ، معركة شعلون توسية خوالون مركة رنكون شككي أنكفون بجيكي بيكون أُجِرًا في نيندول، نزيتي أسول، جينختي بجيبول، دُوبتي نبصنون، ديمتي سوچول اور

### إسال الما

لوح و فلم اور حرف وصوت کے خالق ا بنے بیارے اللہ کرت العرق کے فام! العرق کے فام!

جس نے مجھے انسانبت کے جذبوں ، کو صوب اور آنسو کُل کو نہان دیے کو صفحہ فرط س پرسجا نے کا هفرا می تو نیق عطاکی !

شكىيمىل مولاحانى! شكريم!

میں ہے جسم کا مرواں مرواں سیدہ شکو بحالا نے میں ہے دہ میں کے تنبیدے حضوم سیاس گزام ہے (

انولهندى

بھرتی چیزں سے سلہ ورسلسلہ بھیلتے ہوئے سکین وائرے۔ بے جہت راستوں کی جگرسوز تھکن کے کوہ گراں تلے دلے نیم مردہ انسانی ڈھا نیجے ، سنا کے فررسے نور میں مشکلا آتش فشانیاں ، آنے فررسے بندھی ہوئی تنہائیاں ، بجتی آ نکھوں کے جائے گوشکے ہمرے لمحوں کی ڈورسے بندھی ہوئی تنہائیاں ، بجتی آ نکھوں کے بوسیدہ فانوسوں کو کرن کرن چائتے ہوئے شب تاب اندھیرے محبتوں اور چاہتوں کے عوض سینوں میں گڑتے اور بے حیتی کی ہوا دُن میں لمرتے زِلتوں کے برجم ۔ روشنی کو ترسے ہوئے تا ریب در بچوں سے اترتی ہوئی مند زور و حضتیں اور دھو کنوں کے اکھول نے ہوئے تا ریب در بچوں سے اترتی ہوئی اداس زندگی ۔ میری شاعری انہی آتش کھف اور رُوح فرسا منظوں میں اداس زندگی ۔ میری شاعری انہی آتش کھف اور رُوح فرسا منظوں میں احساس کے جلنے ، ترطیب ، مسلکنے اور نگھلنے کے دِل خراش اور اذبیت ناک احساس کے جلنے ، ترطیب ، مسلکنے اور نگھلنے کے دِل خراش اور اذبیت ناک

سر پوچھ کیسے دیا ہے ہے ای ہوئی ہواسے بچاکے رکھا ہواہئے تیراخیال میں نے بچاکے رکھا ہواہئے تیراخیال میں نے

Marfat.com



\*\*\*

الوارفيكي.

**李**泰



مُرْتِيكِ اللهِ

ا - درد کے رازوں سے اسٹ ناایک مختلف تناعر - ۱۰ از برونبیر ڈاکٹر محاص نیازی لاہو) ب سبینوں کی شال اورسطے جاگئی انھیں ۔ ۱۲ از محتم سننارستید (لاہور) ۳ - بهرجهت خفیت ، بهرجهت فنکار - ۲۳ از محرمرت بین بیا (کویت) الم - كرب كى دهوب بيل ليلى بيكيول كا سفرنامر - ٢٩ از انوارفریدی ۱۱- سلام محضور نعبرالانام ( صلحالتندیکیدهم) -- ۱۲ ۱ - اگرچه دو کنارول کاکبین سنگرنیس بوتا -- ۲۲ ٨ \_ رگوں میں گو نجتے است کوں کا ساگر کون و بھے گا - ٢٢ و فرود ونا بس مرجانس کے زمانے والے -- ۸۲ و سر دکھتا سدا سینصال کے میری نظایاں ۔۔ اا - ملك بهك منظول كے تو سنة جادوكا دُكھ - ١١

١١ - ميرك نغمول مين نهال سوز صدائ وزهم بئے - ٢٧

العصراا - جي جا بنا بها علم كے قصة تناساكر - ٢٩ الما \_\_ شہرستمگرال میں سہارا ہے نیرانام \_ م ها \_\_\_ الخفر محصلے بس کسی دشت کے دامن کی طرح \_\_ ۱۵ ١١ --- شېرخوستال --- ١٨ ١٤ \_\_\_ دوح ميس جيور کے بھونجال گزرجانات ہے ۔ ١٨ --- كيا عنرورى سے كه بے جان بول ساد سے تنجم ---١٩ --- کھ آنو کھے ذخم جھیا ئے پھرتے ہیں -- ١٩ ٢٠ - دردكي داكھ سے أ في آنسو \_ ٢٠ ١١ - وهوب جيادُل كاسم ١١ ٢٢ - ومنت بيس سائے كى صدرمت اليدل نادان كر\_مه ٢٧ - برس برس بين سحاب ترر ال ٢٣ ٢٧ - خلاكرے كسلامن بسے مراكات - ٩٩ ٢٥ ــ بي المحرمالات كے زندال س رونے كے ليے -- اور ٢٢ --- وراؤيل --- ٢٦ ٢٧ - برشهر سي حيال کيا .- ١٠٠٠ ٢٨ -- ندودُ تول ين سم في سويول كوبهل السبكه لياس ١٠٨ ۱۱۰ - برے یادُل بیں وہی غم کا تھینور ہے آجے بھی - ال ١١٧ \_\_\_ ١١٨ \_\_\_ ١١٨ ٣٢ - يلكول يرسراك اشك بردبانيس جانا - ١١٨ -۳۲ \_\_\_ اوقان \_\_\_ ۳۲

١٢١ -- نتهائي س سركم كهولو -- ١٢١ 21 50 x 13 9 3 1 2 2 ہے۔ برس مانا ہے میں کو دیکھ کے ساون ترارول میں ۔۔۔ ۱۲۳ ٣٧ \_ كيم مسي تحسيل دن كي دمكتي ا ذبيس ٢٠٠ ٢٧ - در کھلنے کاعکس نظر بیں رہما ہے ۔ ٢٠١ ٣٨ \_ بھرتي سوتوں ميں تم \_ ٣٨ ٢٩ -- کھ منظر الیے ہوتے ہیں --- ١١١١ ١٣٠ - تيرب بليط جات كاعم -- ١٣٠ ام -- سب سے جاہدت کا سبدر رکھنا -- ۱۳۴ ٢٧ --- تو بحوم كرب من تحاملكم تحصے موصله على بروب اسكا ---١٣١ ١٣٨ -- آلسولو كتيس -- ١٣٨ ١١٨ ---- جيره حالات كا بدلا بيوا تنور بيون سي ٢٧ - بزمانے گازمانہ وکھ دلوں کے سب الم \_\_\_ جا سنت کے لے داع اُجا لے ایکے لیکے ہیں ۔۔۔ ۱۲۹ ١٥٢ \_\_\_ ٢٨ مم - اس سے کہا اورا -- ۲۹ -- جومر مراع كوايت سينے ركا كے دونا، كوئي تو ہونا -- ١٥٨ ۵۳ \_ بادى آنت رى سنائے \_ ۵۳ 

۵۵ - توسترال - ۱۷۲ 16th \_\_\_\_ biss \_\_\_ 04 144 - 12 ۵۸ ـــ كالول أعص أعص مال عداني س ١٤٨ ۵۹ -- اس نے جلا کے تواب کی د المیز میردیا -- ۱۸۲ ١٠ - جا بهول کے دائرے سے جب کل حاتے بن لوگ ۔ ٢٠ ١١٢ ـــ مرت ٢١ ١١٢ - ي كيول كياكياتم اك جال يركواني سے دات ور ١٨٨ ٣٧ - ادامسيول ين سيك سك كه عور عال سي در مكاب - ٩ ١٩١ - كل سرشاخ جان كول كونى - ١٩١ ۵۴ ـــ دو کمے ـــ ۱۹۳ ٢٢ --- اس على سے كزر كے ديكھ ليا --- ١٩٢ ٢٤ --- اس مگر موصلول يركيا كردري --- ١٩٩ ٢٠١ --- اس وقت تم كبال تقع ؟ --- ٢٠١ 4.m \_\_\_\_\_\_\_ 4. ١١٠ -- حررت وياس من دن دات جلس كي المجيس -- ١٠٠ ٢٠٧ --- ائي ہرايت بين دے دے کے والے ميرے --- ٢٠٦ ۳۲ - شیخ ساید داد - ۲۰۸ ٣٠٩ \_\_\_ ٢٠٩ 

## ورد کے رازول اسنالی محملف شاعر

ا آوار فربیری اُن نوحوالوں میں سے جن سے لیے علامراقبال سے کے اور میں اُن نوحوالوں میں سے جن سے لیے علامراقبال سے کہا تھا۔

عے۔ جوانوں کو پیروں کا استناوکر

اس و کھتے ہوئے ول والے نوجوان نے جوانی کاداز پالیا ہے اور وہ سب
پھر کرنے بر کُل گیا ہے ۔ جس کی ارزو ڈھلتی ہوئی عمر میں ایک بجی ہوئی حسر
بن جائے راس نے خوبصورت اور ولولہ انگیز شاعری کی ہے اور صرف شاعری
ہی نہیں کی بلکر اپنے عزائم اور ادادوں کی تنجیل کے لیے بیہم حبر وجہد ہیں بھی
مصروف عمل ہے ۔ اس نے اپنے عمل اور ردعمل کو ہم رنگ کیا، اپنے غم
اور غصتے کو ہمراز بنایا اور مر لمھے کی آئکھ میں وہ منظر رکھ دیا جو وہ دکھین
فاہمت کھی ، غزل لکھی ، نظم کھی اور اظہار کے ان سار سے منطقوں کی مرحدیں
مال یہ

اس کا بہلا (نعتیہ) مجموعہ کلام" انوار عقیدت" بھواری کر امولی اس کا بہلا (نعتیہ) مجموعہ کلام" انوار عقیدت" بھواری کی آنھلائی اس کی انقلائی نظموں ہیں بھی شاعری زور کرتی ہے۔ اس کی ایک کتاب کا نام ہم سے سنوائی ایک کتاب کا نام ہم سے سنوائی ایک ایک بھرلورا ظہار سنوائے انقلاب ہے۔ نوائے انقلاب اس کی خوشنوائی کا ایک بھرلورا ظہار ہے۔ وہ جا نتا ہے کہ خوشنوائی اور میم نوائی ایک ہی جیزی ہوتی ہے اور بھراس کا ایک اور میم کوائی گر نجیری " بھی بھرلور انقلائی ھنکا ایک کا ایک اور میم کور نور انقلائی ھنکا ایک ہوئی ہوئی ہے۔ اور میم کوائی گر نجیری " بھی بھرلور انقلائی ھنکا ایک ہوئی ہوئی اور میم کور سور ب بیس نے " بھی میں ان بھی کی زنجیری " کو بیر ہوا تو محسوس ہوئی نے سے سور حب بیس نے" بھی لوبائیں گی زنجیری " کو بیر ہوا تو محسوس ہوئی نے سے سور حب بیس نے" بھی لوبائیں گی زنجیری " کو بیر ہوا تو محسوس

### Marfat.com

ہوا کہ انوار کا اصطراب کہیں کہیں جیرانی میں بھی ڈھل جانا ہے کہ رنجی رہی گھلتی تو ہیں گر بھیرزنجیری بن جانی ہیں اور بھر وہ سوجتا ہے کہ رفص توزنجیر بین کر بھی کیا جا تا ہے۔ وہ میری طرح اُن لوگوں میں سے ہے جو وحداور قص میں کوئی دُوری نہیں باتے۔ اس کے نزدی سے بشتہ انتھیں اور بیھر ہا تھا ایک شعری مجبوعے کا نام ہی شیشہ انتھیں ہی کر دار رکھتے ہیں۔ اس نے ایس ایک شعری مجبوعے کا نام ہی شیشہ انتھیں بیتھ ہاتھ اور بیھر ہاتھ کی سال میں ایک شعرو کھا تھا۔

مشیشر توٹے علی می جاسے کے وار میں اسے کے وار میں اسے کے وار میں آسے کے وار میں آسے کے وار میں آسے کے دواز میں

بس بہ ہواکہ انوار سنے دل کے لوٹے کی آ دازس کی راب وہ چاہتا ہے کہ بہ آ واز دو مرسے بھی سن لیں اوراس کے ۔لیے اس کے سواکوئی اور طریقہ مہیں کہ بہ آ واز دو مرسے بھی سن لیں اور اجھی شاعری کرسے ۔ دلوں سے دلوں کے کما فت اسی درواز ہے ہوکر ہی طے کی جاسکتی ہے ۔

اسى آوازى ساتھ چلتے چلتے اسے دہ سمندر دکھائی دیا جے اس نے

" بلکوں بارسمندر" کا نام دیا۔ میں انوار کی شاعری کی سرشاری میں کہیں اُس بارجیلا گیا ہوں حب کہ میرسے سامنے اُس کے تارہ مجبوعۂ کلام " ہرشہر میں جبکل بھیل گیا "کامسودہ رکھا ہوا ہے۔ اب تو واقعی ہرشہر میں جبکل بھیل گیا ہے ۔

ایک محاورہ جنگل میں منگل کا بھی ہوتا ہے گراس کی کوئی جھلک الوارکی شاعری ہیں دکھائی مہیں دی روہ بالکل اورطرح کا نوجوان ہے۔ اب تو یہ بات میری حسرتوں میں شامل ہوگئی ہے کہ کاش میں بھی اپنی جوائی میں اس طرح کے میری حسرتوں میں شامل ہوگئی ہے کہ کاش میں بھی اپنی جوائی میں اس طرح کے کسی احساس کو اپنے وجود میں کوئی داہ درسات ۔ الوار فریدی ڈندگی سے توکوئی

کام لینا چاہ تا ہی ہے اور وہ کام کوئی ایسا ڈھکا مجھیا نہیں " وہ شاعری سے
بھی کسی صدیک بیر کام لینا چا ہتا ہے گران دو کاموں میں اتنا فرق ہے کہ
اس کی وصنا حت کرنا میر سے لیے شکل ہے جب دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے
تودور کک اُن کے بانی آپس میں ملتے دکھائی نہیں ویتے اور جب ملتے ہیں تو
گھک مل جاتے ہیں۔

انواراس دریا بین تیرنا چا ہتاہے جواس کے اندر بہہ رہاہے۔ مجھے لقین سے کہ جب یہ دریا دوسرے لوگوں کے اندر بھی بہت نگے گا تو پیر ہم سب دہ منظر دیکھیں گے جوانوار نے دیکھا، گرابھی اس طرح نہیں دیکھا، جس طرح وہ منظر دیکھیا ہتاہے بی اسی خواہش نے اُسے سست بلکہ سرمست کردگھا تو میں نے کہیں یہ کہا تھا کہ زمین اور چیز ہوتی ہے اور سرزمین اور چیز الوالا ان دونوں جگہوں کا باشدہ ہے۔ وہ نہ تو وہ جگر چھوڑنا چا ہتاہے۔ جال اس کا صنیر وخیر تیار ہوا، اور وہ اس رہنے کی آرزو بھی اُسے ستاتی ہے جال اس ایک ایس جنت موجود ہے کہ جواب یک صرف آرزو وی میں ترفیق ہے۔ اور میں ترفیق ہے۔

میں یہ بات پورے و تُوق اور و فورسے کہ را ہوں کہ افرار ایک ایسا شاعرہ ہے۔ ایسا شاعرہ ہے۔ جب کا انتظار کیا جا آ ہے۔ منتظر دنیا ہیں اُس کے ساتھ ہیں۔ اور لوگ اُس کے لیے وہاں کھڑے ہیں جہاں شہر جبکل کے ساتھ مل رہا ہے۔ یہ شہر اور طرح کا ہے۔ جب کی طرف افرار نے اشارہ کیا ہے۔ جب کی طرف افرار نے اشارہ کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ فیصلہ نہیں کر باتے کہ وہ جبک کا دُخ کریں یا سٹر کا مگر افرار نے شہریں جبکل بھیلنے کی خبرسنا کریے اُلجین بھی ختم کا دُخ کری یا سٹر کا مگر افرار نے شہریں جبکل بھیلنے کی خبرسنا کریے اُلجین بھی ختم کے دی ہے۔

انوآراس عريس مى ايب دل دردمندر كفف والاانسان ب اورواني میں بیر حقیقت کچھ اور رہ کا تی ہے، کئی اور لوگوں سے پاس بھی بیر رہ کہ ہیں، مگر وه رنگ سخے ہیں۔ سکے رنگوں کی بہار دیکھنا ہو تو انوارسے ملو، اس کی شاعر برصوروه ايمه مختلف شاعرسها ورمختلف شاعر برسيف سيرس معنت كوني اورنبين بهوتى اوربيصفت الواركو حاصل بهديم بين بمجفنا بهون كرجب انوار کی مثاعری دِ ل سے بڑھی جائے گی تو لوگ یہ مانے برمجبور ہوجائیں گے۔ كريشخص كسى اوردُنيا سي آياسي إوردُنيا كوكونى اوردُنيا بنا دينا جا بتاسيه-اليے ہى لوگ زندگى كے اندرائك اورزندگى كى تلاش ميں رہتے ہيں۔ انوار کے لیے زندگی اور شاعری مکجان محریکی ہیں اور اسی عمل نے اسسے يكتاكر دياب يد سبنير كى اورشاك الله الراكب الي كفتكى تياركرتى بين حو آج لوكول كوميسترنهين الوارجيد نوجوان شاع بهارى غريب قوم سيج القليمت بين مجھے یہ بھی ڈرنہیں کہ لوگ اُسے مالِ غنیمت بھے لیں گے۔ یہ وہ مالِ عنیمت ہے بوفاح كرساته سائق شكست كهائ بهوئي قوم كوتعي ملتاب اور تعير شكست فتح میں تھی برلتی ہے۔ اور انوار کی شاعری اس کھے سیمٹیوئٹی ہے جسے فتح مندلمحہ

وردیجی رق علی بنرا ہے اور بھراس ورد کے اندربغاوت کی کیفیت نمودار بہوتی ہے۔ شاعر باغی منیں بوتا مگر لوگ اُسے باغی بنادیثے ہیں کیجی کسے شاعر نے بغاوت کوسیاست بنیں بننے دیا اور نہ سیاست کا شکار ہونے دیا ہے۔ وہ بغا ورت کو بھی فطرت سیجھتا ہے اور جب چیزی فطرت کے قربیب رہتی ہیں تو دہ اپنی اصل سے دور زمین ہوتیں ۔ شاعراسی اصل سے دور زمین ہوتیں ۔ شاعراسی اصل سے دوسل جا ہتا ہے ۔ مگر اور ا

اصنطاب اورانقلاب میں کتنا فاصلہ ہے ؟ شاعرانقلاب لانا چا ہتاہے

یا نہیں لیکن وہ اصطراب صرور لانا چا ہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ انوار ایک مصطرب روح ہے کر پیدا ہوا ہے اور وہ یہ بھی چا ہتا ہے کہ زندہ لوگ ہے روح بوتا دیکھتا ہے تو مجر ترظیتا ہے اور این کو بیا ہے اور این کے اور این کے ترطیعے کی تصویری اپنی آنکھوں میں رکھ لیتا ہے جہیں لفظ دیکھتے ہیں ، این آنکھوں میں رکھ لیتا ہے جہیں لفظ دیکھتے ہیں ، حس طرح دیکھنے کا حق بہوتا ہے۔

انواری شاعری میں وہ شاعری فراکم ہے جونے نو ملے نوجوالوں کا شیوہ ہوتا ہے۔ نہ جا نے لطاف ہوتا ہے۔ نہ جا نے لطاف موتا ہے۔ نہ جا نے لطاف حدین حالی سنے کہا ناں کہ وہ اور بھی طرح کا نوجوان ہے۔ نہ جا نے لطاف حدین حالی سنے کن نوجوالوں سے لیے کہا تھا کہ

عقد کھر کرلو فوجوانو! اعظتی جوانیاں ہیں مجے تقین سے کہ حالی کا مخاطب انوار منیں تھا۔ وہ تو آب اینا مخاطب سے ۔ اُس کی شاعری میں زمانے بھرے کرب ہجوم کرستے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے ۔ اُس کی شاعری میں زمانے بھرے کرب ہجوم کرستے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ قرب بھی ایک کرب سے۔ مگر دُوریاں بھی اُسے گھیرنے میں کامیا ب ہو ۔ اُن بین

میں انوار کی شاعری کو بڑھتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں کہ اس سے ان کیفیتوں کو بھی محسوس کیا جو صرف میری کیفیتیں ہیں۔ میں مایوسیوں کی دہلیز سے کھڑا ہوں اور ابھی بھے باہر ما اندر جانے کی کسی آرز و کو رہنا منیں بنا سکا۔ ینی آرزوانوارکی شاعری میں راہ بنتی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بقیں ہے کہ وہ ابھی اور بیکھے کا اور بہت تکھے گا مگریہ کب ہوگا کہ جو باتیں ہم کا غذیب بیکھتے ہیں وہ دِلوں میں بھی کا عرب انوار کی شاعری الیسی ہے جو دِلوں بر سکھے جانے سے قابل ہے وہ اپنی قوت بیان سے بیموکر بھی کر دکھائے گا کہ دل اس کی آواز من کرکسی اور طرح د صرح کنا مشروع کر دیں مجھے بہت پیلے کا مُنامِرُوا ایک سفر یا د آر ہا ہے۔

تم مجى مرى طرح مجى مشكل بين آئے تھے گھراکے دوجهاں سے مرسے دل میں آئے تھے گھراکے دوجهاں سے مرسے دل میں آئے تھے بروفیسرڈاکٹر محداجل نیازی بروفیسرڈاکٹر محداجل نیازی لامور ۔

# سينول في شال اور معياى الكين

اس سخن دشمن زمانے میں جہاں کذب و کم مائیگی کا راج ہے ۔ انوار فریدی صاحب نے مجھے ابیتے شئے مشعری مجبوسے کا دیراج مکھنے کا کھم صادر ذ ما ما سے۔

اس ما حول میں جہاں دراز سخن اور تنک ما یہ نوگ قلم قبیلہ کے مُرخیل اور یر دصال ہیں والی شاہوی کے علادہ کوئی بات باعث گردن زنی مجی برسکتی ہے كيونكه شاعرى مي توايجاز داختفار مليح واستغاره ومزوا يارادر تفوليث وابهام كىصورت بي فصاحت وبلاعث كے كئ امكانات بيں جو إن کوتا و تخول کی دسترسسے باہر ہی اور امنیں ملول رکھتے ہیں جبکہ ہمارسے الے مخلیقی مُخط کا سبب بنتے بی ۔ ہم اس زمانے کے بیتے بھی اور آسٹ دہ رما نول کے گئے ہمی اینالقسٹس مخن مثبت کرجاتے ہیں اور حصول زر دمنصب يس مبتلا ان اولى ببر ديول ك مال برمسكرا بهي ليت بي - الوار فريدي مجي بمارسے جنید کا آ دی ہے۔ پرجوش ، زودگو بمصلحت ناآشنا اوراست ایک ایک سلحے کا حساب رکھنے والا ، شا پریہی سبب ہے کہ انتی کم عمری ہیں اس نے بہت

كارزار يخن مين الحلى وقوف كالمحرمتين آيا كرجيال ببيط كرانسان اسية سود و

#### Marfat.com

زیاں کا متمار کرتا ہے۔ تجریوں اور مشاہدول سے بھر لیور جوانی کے الیام کسی بھی سخنور سے ایسی ہی تھر لیور تخلیقی سرگرمی کا تقاصنا کہ تے ہیں۔ اس تک و دوس کیا کھویا کیا یا یا "شاعر کا تنہیں زمالے کا منصب ہے، کہ جائزہ ہے، الوار فریدی بھی چرطھی ہوئی موجوں پر کمندیں بھینک رہا ہے۔

برائے ستعرِ تا زہ رات دن اِک بے قراری جاہا ہے ز مام عصر کھا ہے اسب تازی کی سواری جا مہتا ہے ہمارے عہدِ نامعترے روتوں، قدروں اور لفظوں کا اعتبار مم نے یہ عری ا دمان ومی سن معائب میں دھل چکے ، نے رویتے اور تنی قدری انھی ہے جہت اور ہے معنی ہیں، صوت برتصوبر کو فوقیت حاصل ہے بہرت کی بی سے صورت کو دیکھا جاتا ہے اور اقدار کی بی کے مقدار بیش نظر رہتی ہے ، لیجوں میں نرمی نہیں معانقوں میں گرمی نہیں اور سب کھے ایک تواتر اور سلسل سے ہوتا رہائے ، طِن ملائ ، أعضنا بيطفنا ايك رسم نيھانے كى طرح ہے، یہ ہے عہد جدید کامشینی انسان ، ہے سس تھکا ہؤا ،مصنطرب زخمی خور وخواب سے محروم ،خیروخوجی دورا درمجبورمحص ۔۔۔ الوار فریدی کے اس مجبوعہ کانام "ہرسٹیریں صنگل کھیل گیا"، اپنی تلخ متقالی کے اظہار كاكبرلوراستعارہ ہے۔ يرسوا بليغ اور وسيح المعانی نام ہے۔ تاریخی حوا ہے سے دمکیما جائے توصرف کچیرصندیال پہلے بیساری زلمن جنگل ہی تو تھی، زمین اور اس کے تمام تر دسائل کے عوام ہی مالک کھے،

### Marfat.com

این منرورتول اورخوام شول کے مطابق اسے جوشکل جاسے دے لینے عيراً بادى برطى سائنس نے ترقی كی اوراس زرعی زمین بربرے برے صنعتی شربنے لگے ، انداز حکمرانی بدرے ، افراد اورا قوام میں درائل بر قيمن كى جنگ نيز بونے لكى ، منہمقتل بنتے كيے ، فقا كال كو دھويس اور ستور کی جا در نے لیبیط لیا ' سریلی آوازول ا ورخوبھورت بیرول و ا لیے ير ندسي بجرت كركئ المرانوار فرمدى كاكستعاره اليرجنكل اس بين كون ربتاب، اینطون اور میندط سے بے ہؤئے بلازے اور دل سی مامولین اوران پرخون آلود کرد ، ومگینول ا وربسول بیرسوار بمونے کی ناکام تگ و د و مين عمرى بمات عوام اوران يردصول ارطاتي ايركنولين فركاريول سي موارمع وتمكلرا ور داكوها حيان دولت مع كهرم بنك اورخالي بريط مخلوق خدا ، راسى افسرا وركام جوركار ، اوريول آمية آمية آمية برستم ميں جنگل بھيل گيا "۔

بوایش توجنگل پس کچوخولها ورتال مجی بوتی بی ، فطرت کامشن ، تر دمّا زه به این بر بدول کے فغرول سے بریز فضایش ، خنک اور شا دال مہکتے سے گرجس مجنگل کی بات انوار فریدی سے کی ہے وہ بنجر بن ، خوُن خواری اور گربی کا ایک بلیغ استعادہ ہے ، جہال طافت ہی قانون کا درجہ اختیار درندگی کا ایک بلیغ استعادہ ہے ، جہال طافت ہی قانون کا درجہ اختیار کرمیکی ہے اور لیول تمام نترار تفار اور تہذیب و ترتن کی جائے النا تی دانش کا سفر ایک برجھر رائیگال موجا ما ہے اور کوئی دلیل وشطق مذہب و دانش کا سفر ایک برجھر رائیگال موجا ما ہے اور کوئی دلیل وشطق مذہب و اختا قانون لنان

کی بے مہارطاقت کے ہاکھول رُولِعمل نہیں رہے اور جس کی لاکھی اس کی جینس کا ساسمال یُدا ہوجاتا ہے۔

الوارفریدی جیسے ایک سرگرم اور پرُجِنِ نوجوان نے شاعری ایک امبر امبر بہ جہاد کے تحت کی ہے ' اس کے لہج سی عزم ا ورحوصلے کی گھن گرج تو ہے ہی ایک آر رُوجھی ہے جو التجانہیں بن کسی پرکہ پر کہیں ہی ایک آر رُوجھی ہے جو التجانہیں بن کسی پرکہ پر کہیں ہی وُ عا هر وربن گئی ہے وہ گھئی آنکھول سے 'دنیا کو دیکھفٹا ہے تو کر سال اللہ خوابی شال سے بیزار ہو جا تا ہے ' بچر وہ اپنی جاگتی آنکھول بیہ رنگین سینوں کی شال اور ایسے لیے ایک دھنگ تخلیق کرتا ہے جو خیال ہی سیم اور ایسے لیے ایک دھنگ تخلیق کرتا ہے جو خیال ہی سیم آبائگ صر ورہ ہے ' خواب روشن کے ' خواب کھی واب کھی واب خواب ہو مند کے مشتر کہ خواب ہی ورب خواب بی ایک ایک کے جو ہم سب کے مشتر کہ خواب ہیں وربئی نے ایک کو ایس کی نواب بی ایک کے جو ہم سب کے مشتر کہ خواب ہیں ۔

اخوار خرنی کے اب زمانے کا میم سفر ہے اور شاعری اس کی زندگی کا سفرنامہ ، آئے اس سفر کی داستان خود اس سے سنتے ہیں ، م مفرامہ کم اسکا موں میں اُجا سے با نظیے کا ہے مبلہ اُج کا محقول میں جراعوں کی بجائے زخم ہے ۔ آج کا محقول میں جراعوں کی بجائے زخم ہے۔

عم کی برمات میں زندگی کھے گئی ورک ہی صدمات میں زندگی کھے گئی سم کو دستے رہے جن کے دیوار دور اس مکا نات بیں زندگی کھی گئی

دُر کھیلنے کا عکسس نظریس دہتا ہے سوچیں گھرمیں جسم سفریس رہتا ہے

جو ہجور با بھٹا ہے ذرگرفت کے ڈرسے ہوئی سمجھتا ہے ۔ مجور کے مسمبر اسے بھی سمجھتا ہے ۔ میں اس کے تاج کوبا ڈرٹیں روزرسکتا ہُوں ۔ جرمفلسی کو مری ہے بسی سمجھتا ہے ۔ درا رہا ہے خدا کے عذاب سے دا عظ ۔ مگر کچھ الیسے کر خود کو رئیری بھتا ہے ۔

> م المحصی حلی مقال کر دستی ہیں سوجیس یا گل کر دیتی ہیں مہد نبطوں کی خاموش فضایش محمد کو جنگل کر دیتی ہیں

### ا كه ما تول كى بالجھ مهوائيں دل كوسقتل كر دىتى ہيں دل كوسقتل كر دىتى ہيں

جمکا ایک ہی نام دُعا کے ایکے بیہ کیا کرتا میں اورسُوال صُرائی ہیں انجرے آبرط جیسے تیرے قدموں کی طیک جمک بجتا ہے گھٹو ایل صُرائی ہیں حاکتی ہیں الوار مربے منگ کی تھیں تھی صینوں کی ایک اور صورے مثال صُرائی ہیں

سٹا بھری میرے خیال ہی دندگی کوخولھ کورت رکھنے کا ایک فطری ممل ہے جس طرح ایک عیول اپنی خوش کو سے فضا کو معظر رکھنے کا باعث بنا ہے اسی طرح ایک اچھا سٹعر زندگی کے حسن میں اطنا ذکر تا ہے۔ شاعر کا منصب بھی یہے ہے کہ وُہ زمانے سے کچھ نہیں لیت سوائے دکھول کے اور زندگی کی اور اِن دکھول سے دُہ زمانے کے لیے امرت بنا تا ہے اور زندگی کی فرانسورتی کے عمل میں معاون ہوتا ہے۔

انوار فرمدی کا اسلوب بیان بالکل نے نویلے ' تا زہ دم اور نودارد شاعر کا نے اور اس کے سائف ایک بنیا دی خصوصیت جو ال کی شاعری شاعری میں ہے وہ ایک متصوفان طرزا حساس ہے جو کہ نظموں کے سائف سائف سائھ

Marfat.com

عزل کے استعار میں بھی مہیں نظر آیا ہے اس کے علادہ ال کا معبر نور خطیباندا نداز بھی سمیں ان کی شاعری میں جھلکا دکھائی دنیاہے۔ شاعر جونكر بہت حساس موتا ہے اور ور اینے عبد كی محاليول سے علیی و تہیں رہ سکتا اس بیلے الوار قسر بدی بھی اپنے عہد کی سجا یول کو يورى طرح محسوس كرتے ہيں، ذه است استعاريس حيس جُراُت، جال سيارى اور ہمت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور سی طرح تمام تر کلاسیکی متعری رواین اور محکسن اور زبان وقوا عارکے اکتشابی تقاصوں کو بيش تظرر كھتے ہوئے اسے خيالات كواستعاري وطعاليے ہي تواس سے بجاطور ميرية توقع كى جاسكتى ئے كہ جول مؤل ان كے اس خوكھورت دنگ مين بختكى آتى جائے گى اكن كايد اسكوب ايك نمائنده يشيت اختيار كرماجلا -1626

آئے آب میں میرے ماکھ اپنے عہارے ہمکلام ہول ۔
سیاری میں لاہور

## بمرجها فالمعصب بمرجها

اگر شفر کے حوالے سے بات شریع کی جائے تواس سے ہادا در شند بہت پُرا فا بھلا ہے اور بھر ہمارے وطن عزیز کا خواب بھی توا کیا عربی میں سنے ویکی استان کی استان کی میں میں سنے ویکی تا تھا ہے۔ بہی سنے دیکھا تھا ۔

ع ستارول سے آگے جہاں اور سی بی کا بچارسے اندرنسل درنسل بربیغیام تھی اسی سن عرمترق میں کی نوک قلم کا مربون منت سے۔ قلم علامت زندگی سے اورنن عری شیمری مجھاس مجنت س سس ٹرماکہ شعرکیا ہے اور مت عرکیے بنیا ہے چھے توا تنا على سيت كرجب شاع فكرا كموز ہو۔ قدرت نے اُسے عَلَمْ البان سے بھی نواز رکھا مو وه سفر کورسیله برطاغ حان کرابید اعلے مقاصد کے سساتھ قریر قریر دوال دوال بھی موا ور بھرا حساس کا نورسیلے اپنی دھن میں مگن شعر کو تبر اور قلم كوكمان ببيد بهمياركا تعم البرل حان كراستعال كرمام وتوسيد بن الوارع فيد "لوك القلاب" أستيم المحين تيم المحد المحيل ما من كا وتعرب اور "برستبرس جنگل عيل كيا" وغير صيبي كنن كانجليق بوجانا ابك عين قطري

الوار قرمیری سے میرا بیلا تعادت کوست میں مگیل ما میں گی زنجریں" اوراسس کی تقریب رونمائی کی وساطنت سے ہوا۔ میں نے اپنی صائب سائے عدا حدب كتأب كے بارسے بين اسى دفت فائم كر لى تفى - اب كم رشهرس حبك ميل كيا كي مسترد عد في ميرى حتى را سفك مارد كرصفي فرطاس برسيا دیا ہے۔ کتاب مز صرف تناعر کا تعارف ہوتی ہے بلکہ گھو منے آئےنے (REVOLVING MIRROR) كى طرح نگرى نگرى تبدي ورتول كى تصلیاں میں تنزکا ما تعنی میرتی ہے۔ علم کے لیے بزرگ کی کوئی مشرط بنیں اور بزرگی کے لیے ورانت صروری بنیں - انوار فریدی سے علمی والول کی تصویر شی کے لیے ایک علی و کینوس دركارسد اوراسكى فدمات كے ليداس سے ي وسيع ترة وه ص كى عمر أنگلول كى لورول يكن حاملى سے - محصى أنتھول من أميدى حونت جلانے كا ذرلعيد لطراي أسن او اكرر ما ب مارى دلى دعائن اس كے ساتھ بين اور اگر وه البها مذكراً توخداست وحدة لا شربيب كے إل جوا مده بونا۔ اس جوال سال منفے ہوئے صاحب کلام ادر شعلہ سان مفرد کو کون البيران الساكالولنا اور اس كالمحفا دونول ميزان كدوا ليعلظ ب ہیں جوالی ودمرے بر مجاری ہیں سے صرف لولنا اور نکھناہی ہیں بلکہ كينااورسنا عي أماسيه- ده اوب برلمة ادب بين ادب برلمة د ندگی اور در ندگی برائے مقصدست کاقا بل سے اور صرف قائل ہی ہیں بكه عامل محصب وه ابن بمرجهن شخفيدت كالمعظم تر مقاصد کے لیے عظیم منزل کی طون گامزن ہے۔ افوار فریدی نے اسے انڈکے نظری شاعر کو نہ عرف دریا فت کہ ہے

بلکہ اُسے یال پوس کرمدا بہاری رکھاہے۔ ایک فطری تماع ہونے کی بنایہ وہ مرمنظر کواحیاں کی انتھول سے دیکھتاہے نو تنبول کے بدل کا فوت خود بخود ملکول کی تراوت میں مھیک کومرفلیہ جشم سے رکھال میں خیب جاب درا تا سے اور بی داردات قلی فن لطیف کالقطر اغاز کسلاتی ہے۔ كسى واردات كے بغیرون بے كومرسيسوں كاطرح مندا تھا نے قلدان كسمت و سيطة على حات إلى اورجب بير وارداتي لمح قربرُ حال من الرسة مِن توسوجول كى عُصُول بنيال زندگى كى الاش من زم وطائم كونول كوجيكے يسكے دل یی بند مظی می کونی جستی حاکتی کهانی تعمانے کی انتھا عدو مید میں جب عاتی ہیں۔ بادلوں کے کوشے منے بچول کی طرح بوجھاریں تحفے می لانے ين - كردوش كورد اسيف أب معنى كان بين بواش مواس مواس نگتی بی ۔ خوسٹ بول کا کمس انگلی تھا کھر جلنے کی کوشش کر تا ہے تھیں الم تق می دیا ہے کہ مزلوں کی تلاش میں سر گردال ہوجاتاہے کیمی اس داردار تلی کا فیصال اول طبور بزیر مواسے۔ ا - براع ، سورج ، کون ، سناد ا عزل میں سامے خطاسی تیرسے ه داحت ، بهار ، جا ندنی ، خوست و دهنگ ، صیا يجاكس وسب كوتونيا سي سرانام! اور کھی ہمت کی کلیوں کو رزاب کرنے کے لیے دک حال سے ال دیکھے موستے بھوس کھتے ہیں۔ محم مواتھی میٹوسلے تو مجولوں کی جینیں کے سال

دیتی بی میادول کازمرامرت اورآنسوآب صیات بن جاتے ہیں۔ برسار با سے روح یہ دنگوں کی بارشیں دجرتی سے اسمان مک تصلامے تیرا نام ومبنی اکبرگی کلام کا جرد و اعظم سے کبو مکہ طہارت اور یکا تھا صاسبے۔
منا کہ لبول کا لمس اور سے تھا ماور ی بلیس ملا کے دور سے سے ما سے تیرا م دراهل فنكار وفنت كى مُرمًا ل سے حو كھے سيجھناہے اس كے كحن و لہجے یں دل کے اِکتارسے اور زبان سے سودسمیت معامرے کولوا وبتلے انسرسه اوراستها العليق كرنه كافن معنت بس العقراما اسه کسی کے جہرے کی گرد دھونے کی ارز و اور بیجوں غبارغم بن کے اسکی دا سول میں تودھی کوئی بھر کی ہے يهال شاعرانفرادس اور احتماعين كے دورا سے يرمشا في سوسي ادرقیصلہ کن ا قدام کے کیے دک ساگیاہے۔ یں آگ بینول ، تو لیر اورط سطے یر دست میرے ، جیاب نیرے كيم إلى وكه كه كويانطابي، آ عناب بيرك ، كلاب بيرك تناعرستے بقائمی ہوشن وہواں افوا دست کواجھاعیت پرفرمان کرنے کا بیصلہ کڑے تن کوام کرنے کا ہمیہ کولیا ہے۔ آج کل معامر سے کی رو ندی موتی فاروں کی ندر کھے تولعبوریت مشعار!

م کون تبائے آخر کس کو، کس نے کتنا لوٹا ہے لیتی لیتی بچودول نے بھی متور مجانا سیکھ لیاہے

م کائی بین میرسده انه کی، طبطی نے انگلیال کی بین میرسده کیا دیا میسند، دیا

بر کیسا دور سے یا دب کہ متر کی لبستی میں عزاب مال متر افست میں رکھنا

م اک المحق فیضنے کیا نظام میں زرب اک المحق علی الله میں اللہ میں اللہ کو اللہ میں میل حلا کو

ع دین اداسی، و بی سفرسے، و بی درند، و بی طلع ! وه میں میں اگئے تھے اند مارے وہ میر مربیک سے مرکا ہے افرار فریدی کی تاعری مرگب صدا ، مہی موئی خوستیو، آنکیس اک لٹا گھر- نہری دمزم ، خوالول کے گہنا سے سورج اور حنا سے زخم جبیبی زندہ ترکیبوں ہمکی استعاروں اور فی عدر مضابین کی مُنہ لولتی اور جذبوں کی بزرگر ہی جولتی شاعری ہے ہے آج کی بائلب درا میرکن شندسے بیوست مونے کا محزاز مصل سے ۔

المیکوز، غزلول، نظمول اور قطعات وغیر کیشتل مخوعه کلام - تئمر شهریس حنگل معیل گیائے نہ صرف نذر قاربین ہے بلکدار دوا دب بر مجی ایک خولصروت اضافہ ہے ۔

> مرتن جبین زیب (کوبین)

## كرب كى دهوب بلرين كارس كاستوامة

زخهوں کی طرح دیکتے ہوئے احرابات رکھنے والوں کو اداسیوں اور سکیوں کے نوجے

تراضتے ہوئے میرے نوں جکاں قلم کی امولہ و جنبشوں کا سلام پہنچے ۔

مراں مجہوعہ کلام " ہر شہر میں جنگل بھیل گیا " کی صورت میں اپنے جمد کی کست ریخت کی آواز میں لیٹ کو بہ کو بھیلی بھیا گیا " کی صورت میں اپنے جمد کی کست ریخت کی آواز میں لیٹ کو بہ کو بھیلی ہوئی ایچیکیوں اور عباب بلی اتر تے ہوئے الفاظ کی ہتھیلیوں بہر سجا کر حساس ولوں اور گدان و طرک نوں کو کر اور گران میں المینان کے ساتھ کہ اس مجموعہ کلام کی مقیات میں اتر نے اور ڈوب جائے کا حق صوف حساس ول ہی ادا کر سکتے میں اور کی ادا کر سکتے میں اتر نے اور ڈوب جائے کا حق صوف حساس ول ہی ادا کر سکتے میں اور کی ادا کر سکتے میں اور کر اور کی ادا کر سکتے ہوئی۔

دُور تا حَدِنظرایی خاد دارجگل ابنی تمام تروشتوں کے ساتھ میرست سامنے ہے۔ کُرام مجاتی سیسنی اوا دوں کا گھناجگل سسبر خوالوں کا ہو بینا اور محرومیوں کا سیاہ دُھواں اُگلیا شکل اور گیلاجگل سے دنوں کو ترسے ہوئے در بیجی سے اترتی وحشتوں اور دیوار جاں پہچیلی بڑھتی دیا ڑوں کا موت کے سائے بائٹ اندھا جبگل سے بے حسی بے منمیری اور مف او برسی کی تندو تیز اور زہریلی ہواؤں سے گو نبخا جبگل سے سازستوں سے لبریز دماغوں اور نفرتوں کے تاریک روزنوں سے جھائلی کدورتوں کا کالاجبگل مجہنوں اور جا مہتوں کو روکفن لاستوں پر رقص کرتی ہوئی مناقت مجہنوں اور جا مہتوں کی ہوئی مناقت

كامراعبرا الجراج الحبال \_\_سو\_نے ماندی كے كھنكتے سكوں كے اشاروں برطوالف كى طرح ناجتے ہوئے قانون كے يا دُن ميں بندھے انصاف كے كھنگھروؤں کی ماتمی صداؤں کا جینے اجنگل \_\_ اینوں ہی کی کولیوں کی گھن گرج میں اینوں می کے سینوں سے ابلے چھلتے تون کے فواروں اور سرح دھاروں کا لہارا ما جنگل\_\_\_گوشت بوست کے بنے ہوئے انسانی جنوں میں دھو کتے بجة سنك صفت ولول كالبهم يلاجبكل \_\_ دانش كورسي محروم اور احساس مسعاري نام مهادر ببرون اور محافظون مسعنا كاره دمنون بتعفن زده جسمون معلوج روتون زمراً گلتی سوجون ، شرارسے منت نفطول اور مرباطئ کی کو کھے سے جنم لینے والے دعووں اور وعدوں سے سٹب تاریک كى طرح كيسلتى بيد نقدى كى صليب برك لظام زخم زخم خوابول كالسسكة جنكل \_\_\_ دائيس بائيس، آكے بيجھے، ايك بى سمال اور ايك بى منظر! اكستى كے حالات نہيں اك دو قرابوں كى مات نہيں برنگری مین مرکلش مین مرمکن مین مرکتن مین صحراوى مين كسارو ن من ال كليون مين ماوارسي سرخواب كوظلمت جاط كئ مرا بكهين كاجل بيل كيا مرمور به وبهشت كون أعلى مرشريس جنال بياليا" بيمعاشو، بير ما حول جبر كى زمير بلى بهواؤن، محروميون اور نا اسودكيون كا وه منظر نامر سہے جہاں بہارا در بیارے نغے الاسینے والی متریم کوئلیں زخمی موجی ہیں ۔ جہاں دھنگ ریک یوں والے مورسے اورامن کی فاخیاب المؤن من ترئين ،جهان تيتريان مفوك كيام من المنكنون اور توكيلے بينون م کرائی اوربس کرا ہتی جلی جا رہی ہیں۔ جہاں برندوں کے بیربندسے اور درند

تحفلے عام دندنا ستے بھررسہے ہیں ۔ لومٹر، شیرکی کھال بین کرا ترانے اور کو سے بهنس کی جال چلنے میں مصروف عمل ہیں جہاں زہر سلے سائٹ استینوں میں سلتے اورسینوں پررینگے ہیں اور ایک کنارے سے دو سرے کنارے کیا۔ ع- ہرشاخ برأتو بیٹھاہے جام گلتاں کیا ہوگا كيب رڙاناج كاركھوالا ہوياليڈر سماج كا، اب توكوني فرق ہى محسوس مہیں ہوتا نسلیں یوں منتی ہیں جیسے فصلیں کرٹ رہی ہوں ۔ مم کوبرکو پھیلتی ہوتی منافقتوں ناانصافیوں، وحشنوں، ہے بقینیوں، محرومیوں اور اذبیوں کے کھنے حبکل میں کھرسے ہوئے لوگ ہیں۔ آرزووں اور تمناون نے اپنی شفاف جبینوں برجن منزلوں کا بتہ تحریم کیا تھا، شایروہ وقت سسے سی میصامنیں گیا۔ زندگی کے سال ڈاجیوں کی طرح سنرسے خوالوں کی گفتدیاں بجا بجا کرگزرستے جا رسیے ہیں اور صرف گزرستے ہی جا رسیے ہیں، كىيى يىنچى نىيى بارسەد بېترىنىي مىم زندگى گزارىسىدىي يا زندگى مىسى گزار دائى سے - ہم کھے كاف رسے ہيں يا کھے ہمين" كاشتے "جا حارب ہى ۔ ہم تو منت بھی ہیں تو لگتا ہے جیسے وقت ہم بیرہنس رہا ہور آ تھوں ہیں اب خواب منیں عذاب اترستے ہیں۔ نیندی منیں ریجے کے ارائے ہیں۔ ہونوں یہ مكرابين منين المبكرابسون كاماتم مجعرتاب البلجيتون سے دھيے دھيے زمزسه منين نغرتون كا جنها و كونجتي سهداب آنگنون مين جاميتون كا تليان تنين كرورتول كى بجليان وقص كرتى ہيں۔لهواب سفيدنهيں ہوتا اكالام و حايا سے کھی الفتیں صرورت ہوتی تقین اب صرورتیں ہی الفت ہیں۔ ہم صن سانس کیتے ہیں۔ جیتے ہیں مرس گزرتی جارہی ہیں اور زندگی وہیں کی دہیں محطرى سبعد دم بخود اور حيران و بريشان - بقول ببكول يارسمندر"

عرب بہتے ہوئے یاتی کے دھارے کی طرح زندتی جارسید دریاسے کنارسے کی طرح اب تومحروم اورم حوم موسنه ميس يمى فرق منين ريار احساس لاستول میں وجود قروں اور جیرے کتبوں میں دھلتے جارے ہی اور آنکھیں ان جلتے بهرت مزارون سے جلتے بھتے جیسے راغ ہی توہیں۔ يمعاسرو بني مجرتي لاستون اورمزارون كامعاشره مي توسيد ، جو الييط مضمى كانهون برسيه ومسافتون كالوجو ليه وجود برصدلون كي تحكن اورسط ورمرول برابى بحق كمفتكى مريول كي تطويال الما الما الما الما الما الما الما ابینے آپ کو تھیلنے اور نس تھیلنے ہی کے جاں گدازعمل سے گزر تا رہا ہے۔ اور بھران ہڑیوں کی چھے سے اسے الے قالی کونے اس عزل کا روب دھارے اس منظرنا مے کا ماتم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جهرة حالات كا بدلا برواتيور بهون بش وقت كى أنكفول كاكر يجلكا بهواساغ بون ر بكذرى كرد مين ليسطا بوا ميرانصيب! كياكسى كودوش دُون كر راه كا بتقر بون ي الين المحقول سي بجمائة مي اين سيراع الرط كيا جولين بي سين بي وه حجر بهون - يس افک ہیں توالوں کے قبرستان کے حلتے دیئے زندگی سے قریس و قرسے مام ہوں میں انسانی افدارسکے اس عهر تنزل کو ما دی اورسائنسی ترقی کی تمام ترتیز رفتاری کے باوجودار تقاریے نام سے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ اگرانا ایت

اور محبّت کی عظیم اقدار بریقین مزرسے تو قلب انسانی میں ایک الیسے قلاً کا بیدا ہونا ناگذیر بہوجا تا ہے ، جسے کوئی اور جذب بریم نیم نیم کی ا

رابرت برنیا ۱۳ میل می در انسان با دلوں سے اُوسی اُوسی کا اُسے تو میں رقم طراز سے کر اُسان با دلوں سے اُوسی اُوسی کا اُسے تو اس کا مطلب بیر نہیں کہ انسانیت کی سطے بھی اُسی بی بلند ہوگئی ہے اور نہ میں در قریس میک انسانیت کی سطے بھی اُسی بی بلند ہوگئی ہے اور نہ میں میں در قریس میک انسانی میں اس سے

ہی سومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے معنی نرقی ہیں ملکہ انسانی معاملات اس سے کہیں گہرے ہوتے ہیں سے

اس موجوده نام نهاد ارتقاء کے بارسے بین ڈین انج مکھتا ہے "اگر آج کی دُنیا کی حالت کو دیکھا جائے آد مجبورًا مجھے کمسلے کے اس نتیجے سے متفق ہونا بڑے کا کہ ترقی کے مسلم معیار کے مطابق اس دور کی ترقی ، ترقی نہیں بلکہ تنزل ہے "

(THE FALL OF IDOLS)

اس عدب ماید کاتمام تر دارو مدار بددیانتی، برمعاملگی، وعده خلانی فریب دہی، کذب و نفاق اور مکروافتراق سے سوا اور کیا ہے ؟ جو سب سے زیادہ کامیابی سے دھوکا دے سکے وہی سب سے ٹرا مذہر موسی قدر ذیا دہ صفائی سے ھجوٹ بول سکے وہ اسی قدر دا نا، جرد شی کے نام پرجب قدر مکر وفر بیب کے ساتھ دوسروں کی انکھوں بر بٹی با ندھ سکے وہ اتنا بڑا رہبر، جو جتنا بڑا کئیرا، ظالم اور جابر وہ اسی قدر قابل عرب تر ور اور خائن وہ اتنا بڑا امین ور جو جس قدر بیا ندیا سے اور اخلاص کا بیکر وہ اتنا ہی زیادہ شکوک اور اور جو بس قدر بیارہ محبت اور اخلاص کا بیکر وہ اتنا ہی زیادہ شکوک اور جو حالات کا مادا جس قدر زیادہ عزیب، مجبور اور مغلس و قلاش وہ اتنا ہی وہ اتنا ہی محبور اور مغلس و قلاش وہ اتنا ہی وہ اتنا ہی دیا ہو اتنا ہی دیا دہ عزیب، مجبور اور مغلس و قلاش وہ اتنا ہی دیا ہو دیا ہو

قابل نفرت لائتی تضحیک اور کمی کمین ۔ اس مجبور ونا تواں طبیقے کی حالت زار کا ذکر کرستے ہوئے کے حالت زار کا ذکر کرستے ہوئے ہیں صدی کا ایک معروف فلسفی اور ا دیب خلیل جان (المتوفی اس ۱۹۳۶) مکھتا ہے :

" غربیب کی ناتواں بستی سینئوز میں ہر او چھم بھی جاتی اور بے مہر دنیا کے ما مقول برباد ی جاتی ہے اور بھر کسی خزاں رسیدہ بیتے کی طرح نوچ سمر بهدنک دی جاتی ہے۔ گناہ غربی نے اُس کی راہ کو بُرفار بنادیا ہے اورع صدر حیات کوبے صرطوبل اور بھاری۔ جیسے وقت کی سوئیاں ہے مرا کر رہ گئیں پھرمصائب کا ہولناک سمندرسے۔ دکھوں کی گرجتی ہوئی موجبی ہیں اور تکا" کے مدوجزر۔اس کی نگاہیں وور اُفق برکسی چیزکو تلاش کرتی اور عمناک المنهين دريات المين تيرتى رئي بين اس كاداس جريد رنكت الال لمحد لمحد برهمتي على جاتى ب ادر بيراسي طرح قيد حيات بوري بروجاتي ب جن طرح ہوا کے جھو نکے سے ایک مٹمانا ہوا جراع گل کر دیا جائے۔ اکس کے ارمالوں کے پہوم بریاس کی اوس بیٹی اور پرکزرتی گھڑی سوگوار بنتی جلی جاتی ہے اور لیں زندگی ناکام آرزوؤں کا ضانداور ہیبت ناکے خواب كاروب وصاراتنى بداوربيتمام صرف اسجم كى باواش بي بدي بے چارہ عزیب عزیب ہے "

(حکایت دل صومه

گویا عزبت ایک جُرم ہے ، تنگین جُرم اور گذاره غریبی کے اس گنه گادادر مرم کو زنده رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ نداس کے جذبات کی کوئی اہمیت نداس کے احداسات کی کوئی حیثیت ۔ نداس کے احداسات کی کوئی حیثیت ۔ بقول " بھیل جائیں گی زنجیری"

گر یا آل میں امٹی میں ہمرسے رساتے و سکھے ہیں ہماری انکھنے تھے ولوں میں پھر سلتے دیکھے ہیں غريبول کے ہزاروں الشك بھی جن كوند دھو يائيں وہ دھیے زر سے مجھ قطول میم نے دھلتے دیکھیں

جهال عربت وعظمت اوراخلاق وشرافت كامصارفقط دولت وزر ہی قرار یا جاستے، جان دوسروں سے دکھ دردسے افق سے طلوع ہوتی بلکول کی تمی کومفادات کے کھنے جنگول کی زہر ملی ہوائیں جاسط جائیں۔ جہاں انسانیت کی بیجان کے بیمانے ہی مدل چکے ہوں، جہاں آ تھوں میں موحزن محبت مفلوص اور وفا كاسمندر ايك افسانه اورجهالت وسيضمير کی کھردری اور سیاہ مجھیلیوں ہے دوسے زرسے کچھ قطروں کی جیک ہی ایک ابری حقیقت قرار یا جائے وہاں یمی چھنیں ہوگا تواور کیا ہوگا! يهاں کل بھی بھی کھے تھا اور

آج بھی لیٹی ہوتی ہیں تن مران سے وحسیں لات سے تاریک اپنی ریگذرہے آج بھی عظمت انسان کامعیار کل مجی زر ہی تھا عظیت انسان کامعیار زرسید آج بھی

اس معاشرتی نام واری اورغربت وا فلاس مصلیخوں میں حکوا اور زروسیم کے بیمانوں برانسان کو نابتی، تولتی اور برکھتی آنھوں میں گھرالی مفلس اور مجبور حالات کی إن چیره دستیول کود مجینا ہے، تو نیکار

نگاہیں میرے گرد آلود جبرے میں ہیں ونیاکی جو اولٹ پرہ سے باطن ہیں وہ جو ہرکون دسکھے گا

یماں توسگ مرمری چک پرلوگ مرتے ہیں مرح کے جات مرح کے مکاں میرا کھُلا در کون دیکھے گا ہماری معاشرتی زندگی اور ماحول سراسر میکانئی تصور حیات کا آئینددار بن چکاہے ، جس سے اُن جزبات واصاسات کی نمو بہنیں ہوتی جو دِل کی اتفاہ گرائیوں سے اُبھرتے اور افق حیات پرچھا جاتے ہیں۔ اس میکانئی نظر پر حیات کی روسے تمام کا ننات اور خود انسان کی جیٹیت اس میکانئی نظر پر حیات کی روسے تمام کا ننات اور خود انسان کی جیٹیت اس مینی سے منت نہیں جس میں حرکت تو ہوتی ہے الچک منیں کو وہ ان تمام ترحیات نطیفہ سے عاری ہوتی ہے ، جن سے جذب و ادغام باہمی مودن و محبت 'ایٹار وظوص اور احسان و مرقت سے دول افسنرا میں مودن و محبت 'ایٹار وظوص اور احسان و مرقت سے دول افسنرا سونے میچوٹے ہیں ۔ اس مقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے علام اقبال سے کہا تھا ؛

ہے ول کے لیے موت مشینوں کی مکومت

احساس، مرفت کو کچل دینے ہیں آلات

ادر حب لوگ زندگی اور اس کے حقائق کو ریاضی کی مسا وا توں فزکس

کے میکائلی نظریوں اور کیمیٹری کے خیر نامیاتی (INORGANIC) قاعدل کی روسے مل کرنے کی کوشش ہیں گئن ہوں تو نتیجہ ڈندگی کے لطیف کی روسے مل کرنے کی کوشش ہیں گئن ہوں تو نتیجہ ڈندگی کے لطیف پہلوا ورا حیاسات نگام وں سے اوجول ہوجاتے ہیں اور لیوں وہ انسانوں سے ایک لطے کا دوب دھار لیتے ہیں۔ جنہیں کلام اللی کا مشک ہی نشک ہی نشش نئی میں میں جنہیں لیاس مینادیا گیا ہو)

نصف نئی میں میں جنہیں لیاس مینادیا گیا ہو)

سے تجربر کرنا ہے اور ایوں وہ معاشرہ نویک مکر ایوں اور سے برگ وہشر سے تجربر کرنا ہے اور ایوں وہ معاشرہ نویک کر ایوں اور سے برگ وہشر

درختوں کا ایک جبکل بن کے رہ جاتا ہے اور تھراس معامشرتی کیفیت کو کلام اللي" تَحْسَبُهُ مُرْجَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُ شَتَّى" (بظاهراك عجرجع لین ان کے دِل مُدامُدا) کے الفاظ بیں بیان کرتا ہے۔ اس طرح انسانوں کے اس بچوم میں بیرکیفیت ایک ناسور کی طرح بھیلی دکھانی دی ہے جال عد دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا اكريم اييفسياسي حالات اور ماحول كاجائزه لين تو بهيس بهال عملي طور برمیکیاؤلی (۱۵۲۷) یک کانظریب کارفرانط آناہے۔ حس کے مطابق ہروہ حربہ جس سے اقتداری قوت برسھے مدصرف جائز بلکہ مستحق شائش ہے اور ہروہ فرمیب جس میے کامیابی کا امکان ہو وہی فابل صدىحسين سبدراس نظريم سياست محمطابن عدل وانصاف صرف قوتت ہی کانام ہے اور حق اسی کا سہے جس کے یاس قوت ہے۔ (THE PRINCE) نامی کتاب بیسے میکیاؤلی سیاست کاصحیف سمهاجا تاسبے اس میں میکیاؤلی رقمطازسیے۔ "جوباداتاه ابين ياؤل متحكم ركفنا جامتا سيداس كي ليدير جاننا ضروری ہے کہ بری کس طرح کی جاتی ہے اوراس کے لیے کون ساوقت سبسسے زیا وہ موزوں سے۔ اس میں توبیوں کا ہونا صروری منیں البت برصرورى سب كربطام معلوم موكراس سي توبيال موجود ہيں۔ وه بظاهرابیه و مطایی دسید که وه مرارهم دِل، وفاشعار، نیک اطوار ترسب برست اورصدافت لیندسیداس مین جنال مضائقه نبین اس می ان سے کوئی تو تی سے مجے بیدا ہوجائے۔ لیکن بہ نہابت صروری ہے کہ اُس کے دل كا حالت ميميشراليسي رسيد كريونني وه و تجهد كمصلحت وقت كا تفاصا

ہے کہ اب اس نوبی کو پیسر علی می کردیا جائے تو وہ بلا مامل توقف اس کے خلاف علی میں کے خلاف علی کرسکے ۔ خلاف علی کرسکے یہ

(CHAPTER 8th)

ہمارسے ارباب سیاست کا کردار کیا میکیا ولی سے اس نظرینہ سیاست مسي المنتقف مد ؟ ال مرعوامي ممدرد يول مسيمترين بدايات خطابات اور بلندوبائت دحوول كوديجيبي تولكتاسي كه جيب ع سارسے جمال کا دردائنی کے عگریں ہے لبكن ان كے اعمال وافعال كا جائزہ ليا جائے تو ع اسين مين ونشنه بنهال الم تقد مين خنج كفلا كى كيفيات اپنى تمام ترحشرسامانيون كرساتھ نقطة كمال بيغائزدكھائى دىي بي -CAVOUR بحصيمتيره اطاليه كامعماركها جاتاب كماكرتا تفاكه " اگریم وہی کچھاپی ذات کے لیے کریں جو کچھ ہم نے مملکت کے لیے کیا ہے توہم كتنے براسي شاطين كهلائيں "مكر بيرار باب سياست ملك وقوم كے ساتھ بيرشيطانيان كركي معزز كم معزز كم معززي رسيت بي . بقول كس تمهارى زلف بين بينجي توحسس كهلاني وه تیرگی جومرے نامیرسیاه میں تھی توحب معاسترس كرساس اورساجى حالات اس سائيج مين وها مأي كرركس جيلتي جراحتين اورزخم بانتني موائين ايمية السل كيساته روزن روزن اترتی اور دُصطرکن دَصطر کن بھیلتی جارہی ہوت وہ معاشرہ کیا انسانی معاکمت ہوگا مكتاب ؟ MAX EAST MAN اس انسانی حبگل کی دکرگوں حالت کو دیجھر

يكاراً على ا

"کوئی زنده اور با بوش انسان جو دوا اس امر کا تصور کرسلے کہ بہاں ہو کیا رہا ہے تو اس قسم کی دنیا میں ایب ٹانیہ کیلئے بھی رمینا گوادا مذکر ہے "

(ANNIHILIATION OF MAN)

لقول للحول بإرسمنور

جسم سے میرابیاں آباد لیکن دل نہیں جی رہا ہوں جس میں بیردُنیا مرسے قابل نہیں

افراتفری کے اس ماحول پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر دلیم طیکل

(W. STEKEL) سکوتا ہے

"جوری ایم به ترب جرم بن جی ہے، صرف اس کا نام بدل گیاہے۔
اب اسے کا دوبار (BUSINESS) کہاجاتا ہے۔ انسانی زندگی کی
کوئی قیمت بنیں رہی قتل ایم عام بات ہو کئی ہے۔ رسرایہ نشاہ مطلق
ہید معاشرہ کی شرم کا اب احساس تک نہیں دیا۔ اب صرف اُسے شرم

ای سے جودوسروں کا خوان جوستے میں ناکام رہ جاتا ہے ؟

اس ہولناک تباہی کے اسل باعث بیر گفتگو کرتے ہوئے مشہورامری

مؤرخ DORSEY کتابیے کہ

"اس معائرتی تباہی کا سبب نرتو برائے برائے ہے جم میں ، جن سے ہم لرزاں رہتے ہیں اور نہ ہما را افلاس جس سے ہم فارم ہیں بلکراس کا اصل باعث وہ معاشرتی نظام ہے جو منا فقت اور فربیب کی بنیا دوں برقائم ہے اور اس کے ساتھ یہ قانون کرجس کی لائٹی اس کی بھینس" (CIVILISATION) یہ احداسات صرف مفرقی مفکرین ہی سے بنیں بلکہ دردِ ول اور زندہ یہ احداسات صرف مفرقی مفکرین ہی سے بنیں بلکہ دردِ ول اور زندہ

احاس رکھنے والے ہراس نفس کے ہیں جب کے پیچے ایک عفر سے بیاہ ہدا ورسا منے کوہ آتش فشاں سے اُٹرکر آنے والا آگ کا سیلاب ۔ یہ تا ٹران عمومی کرب سے دوچار ہراس فرد کے ہیں جب کی ایک ایک ایک بیان فون کو قالرہ بن جب ہے۔ یہ چیخ و بیکارائس بے بس انسان کی ہے جسے سی جبکل میں چاروں طرف در ندول نے گھرر کھا ہوا ور اردگرد اُ بھرنے والی آہٹیں ایس چاروں طرف در ندول نے گھرر کھا ہوا ور اردگرد اُ بھرنے والی آہٹیں اُسے موت کا پیغام بن کرسنائی دیے دہی ہوں اور باہر کھنے کا راستہ بھی بھائی نہ دیے رائم ہو ایس کا روان کا روان کی روان پکار اُٹھنا ہے۔

م وہی اداسی، وہی سفر ہے، وہی در ندسے وہی خطر ہے وہ جس میں اُگئے تھے جاند تاریخ وہ شرجگل سے عبر حیا ہے اس شب تاریک کے اذبیت ناک جبریں اس سے شبنی احساس میں مرومیوں کا گھلا مرکوا زمراس کی ہے جب بن کران اشعار میں طبھل جا تا

کے کم منیں تقیں دن کی دہکتی افریت یں
ہمراہ ہے کہ آئی ہے سنب بھی افریت یں
یار ب لہو اسکلنے لئی نہ ندگھ مری
اب تو کوئی سمیط ہے میری افریت یں
عصرِ حاصر کے اس کرب ناک ما تول میں سانسیں گئتے اور پیچکیاں جمتے
ہوئے ہے بس انسان کی النی چیوں کو میں اپنی شاعری کے جوف سینہ میں
انڈیلیتا اور النہیں ہوک بنا کر کاغذی ہیر جن بہنا دیتا ہوں اس مجموع کلام میں
انڈیلیتا اور النہیں ہوک بنا کر کاغذی ہیر جن بہنا دیتا ہوں اس مجموع کلام میں

ع میرے یاؤں میں وہی غم کا بھنورسے آج بھی عے جہوہ مالات کا بدلا ہوا تیور ہوں میں عے۔ مھی لبوں ہم بچھا لیاجیب کا جال ہی نے هے۔ جومیرے ہم تم کو اپنے سینے لگا کے روتا ، کوئی تو ہوتا ہے۔ کف وجود بیر رکھا ہوا عدم ہوں س جيسى غزلين اوريا و، خزان ، اسكاش اور الوداع وغيره جيسى نظمين ناأسود كے جہنم میں جلتے ہوئے ان كروڑول انسانوں كے عذبات كا اظهار ہے: جن کے شب وروز اپنے ہی آنسوؤں کے جناب پارکرتے لبسر ہو رہے ہیں اورجن کے یا وُں میں محرومیوں کے بھنور بندھے ہیں۔میری اس میں" سے اندرادوامعام آبادہے فنکارجب کے اردکرد بھری ہوتی ہجیوں ، السوول اور آبول کو این رک جال میں نہیں برونا اس کا نن بھرتا نہیں۔ بیر "میں" "میرا"۔ اور میرے "جیسے متعلم کے الفاظ ایک ایسی اکانی موت ہیں، جن کی رگوں میں لاکھوں مروروں السانوں کے احساسات کالمودور آ ہے اور ایوں ہرول کی دکھن میری شاعری کا اٹا شراور ہرسینے کا زخم مبر ہے فن كاسرمايد بعد يقول فيض الحرفين : " البين من بين و وب كرصوفى كوتوث ايرزندگى كامراع مل سكے، ليكن ایک ادب یا شاع کو برمراع مطلنے سے لیے اپنے من می میں نہیں اپنی ہم عصرانسانی برادری کے من میں بھی ڈوبنا بڑنا۔ ہے۔اسے یہ جوہرودلیت بى اسى كيا كيا كيا سيدكم كم مكراس كى انتھوں سے نيک و بركوبچان كيں۔ اور مج من زبان اس مى زبان سے استے درد وكرب عيظ وغضب يا امير طرب كا اظهاد كرسكين "

احماس کی سماعیتی زنگ آلود منر بهون تو بیکون کا بیرگونگا یا نی بھی ایک گورنج بن مرحیاروں اور سجفرنا د کھائی اور مُسنائی دیتا ہے۔

صراکھومائے عم کے جنگلوں ہیں تو دکھ اسینے دریکے کھولتے ہیں بیاں اواز کا محاج کیب سب

میرا به مجبوعهٔ کلام مُرکھوں کے میلے میں رقص کرتے ہوسے اُن آنسوں کی جھنکار سپے جن کی کو کھوسے انقلاب جنم لیتے ہیں۔ یہ ان فلک شکاف چنوں کا اظہار سپے جوانقلاب کا نعزہ متا نہ ہن کررگوں میں گو شجنے لگتی ہیں۔ وُنیا کا ہم انقلاب آنسووں ہی سے تراشا اور نکھارا جا ناہے۔ جذ ہوں کے شعلے آنسووں ہی سے تراشا اور نکھارا جا ناہے۔ جذ ہوں کے شعلے آنسووں ہی سے تند ہوتے اور مجھے لہوسے رہگ کیوٹے ہیں۔

اور بهر کوشش بھی ممیرے فن کا ایک اہم تقاصابے کہ کوئی انسانی جزیر بے اظہار نہ رہ جائے ۔ قلم کی نوک ضمیر آدم کی زبان ہوتی ہے۔ اگر ضمیر آدم ہی سسکیاں بے دیا ہو تو قلم مسکرا نہیں سکتا۔ بقول میر:

عب دُرووغم كنت كئے جمع تو ديوان موا اوربيقول غالب ؛

یا تو دلواند منسے یا تو جے توفیق دے درنداس و نیا میں اسم مسکرا آکون ہے کے اور خوشیوں کے دائیں کھوں کی دُھوپ زیادہ اور خوشیوں کے سائے کم ہوتے ہیں۔ ذلیت کی انہ جاتی ہجنی داہوں بیہ جیلتے جیلتے جب جیادُ اللہ مام حلم آ آہے تو السوو قت کا کھن اوڑھ کر ہنسی کی خاک میں دفن ہوجائے ہیں۔ اور جب آلام کاسورج سوا بیزے بیر جیکٹا اور دُکھ کا محشر بہا ہوتا ہے تو ہنسی کی قبر جی جائی آتے تو ہنسی کی قبر جی جائی آتے اور آلسوز ندہ ہو کراس قبر سے باہر نکل آتے ہیں۔ لقول خلیل جران :

" ہم عموں کے بیٹے ہیں اور غم خدا کا سایہ ہے ہوگہ گار دلوں سے
اس باس اینا گھر نہیں بناتا ہماری روعیں اداس ہیں اورا داسی ابب بلندمر تنبه
سبے جوحقیر روحوں کو نہیں ملتا رائے ہمنے والو! ہم روستے ہیں نالہ وما تم
کرستے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ ا بیٹ انسونوں سے شاک کرلیا۔ وہ ا بدالا باد
سک یاک وصاف ہوگیا "

بھربیمعرون فلسفی احساس سے عاری منجھردِلوں کو مخاطب کرسنے ہوئے کہتا ہیں !

" ہم آ ہیں بھرتے ہیں اور ہاری آ ہوں کے ساتھ بھولوں کی سرگوشاں شاخوں کی سرسرا ہیں اور آبشاروں کے نفحے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن تم ہنتے ہو اور تحصار سے تبقوں میں کھو بڑیوں کے پینے کی آ واز ، بیٹرلوں کی جنکار اور دوری کی چنکار اور دوری کی چنکار اور دوری کی چنے دیکار شامل ہموتی ہے ۔ ہم روتے ہیں اور ہمارے آنسوزنرگ کے دل میں شیکتے ہیں۔ حب طرح شبنم کے قطرات وات کی بیکوں سے شبح کے جگری اُرت کے ہیں دیسی میں میں تھرو غضب ہتا اُرت کے ہیں دیسی تم مہنتے ہو۔ اور تہا رسے متبستم ہونٹوں سے قہرو غضب ہتا ہے۔ اور تہا دہر ڈسے ہوئے آ دی کے زخموں سے ٹیک ہے۔ ہم روتے ہیں ، اس لیے کہ بیواؤں کی مظلومی دیے چارگی اور تیموں کی بینی و

بے دست وہائی کو دیکھتے ہیں ۔اورتم ہنستے ہو'اس لیے کہتم سونے کہ جیک کے دورت ہیں ،اس لیے کہ غریبوں کی کراہ اور فلسوں کی کیار سُنتے ہیں اور تم ہنستے ہو'اس لیے کہ تم جام درماعزی کھنگ کے رہاد سُنتے ہیں اور تم ہنستے ہو'اس لیے کہ تم جام درماعزی کھنگ کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو ۔ ہم روتے ہیں اس لیے کہ ہماری رُوح ذات فراسے عدا ہو کرجسم میں مقید ہوگئ ہے اور تم منستے ہو'اس لیے کہتھار جسم داحت واطمینان سے ساتھ می سے چیٹے موسے ہیں۔

(بنفشه كالحفول صغ-١٠٠٠)

يوناني الميه نگاراسكاني لس نے كها تفاكر ول بيرجي كرد كوغم كا باني بى وصوكاً يد يورا:

> کھل کرجود لیا تومری روح و صل گئ منسوج کام کرسکتے، دریا نزمر سکا

حساس دِلوں اگدار دھ کونوں اور دُنیا کی اصلیت اور صفیقت کی تاریک گرایئوں میں اتر نے والی شفاف انکھوں کے لیے تو بہاں قدم قدم قیامتیں بپا این دان کا احساس ان حشرا انکیزلوں کے جُمُرمٹ میں نود سرا باحشر بوجا آئے۔ اور بیک اور بیک اور بیک اور بیک سے گزرتے رہتے ہیں ۔ انہیں ان کے احساس کوتا بندہ رکھنے والے دکھ اسکھ سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ ہے انہیں بیھر نہیں ہونے دیتے۔ انہیں تھوٹی مسر توں کے ظاہری لبادوں سے باطن کے کرے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ۔ وہ جانے ہیں کہ بے انہیں کہ کھوٹھی تا در بادہ محبوب ہوتے ہیں ۔ وہ جانے تین کہ بے دوح اور بے معنی قبقہوں کی کھوٹھی توں اور انہی بیتھر لی چانوں کی کھوٹھی اور انہی بیتھر لی چانوں سے میکوٹی اور انہی بیتھر لی چانوں سے مکا کرے نرم ولطیف احساس کے جھردکوں سے نکلنے اور شبہتی بھوواروں کی طرح نرم ولطیف احساس کے جھردکوں سے نکلنے اور شبہتی بھوواروں کی طرح شیکنے والے آنسواں بھولی

## Marfat.com

چالوں کا جگر تھی جاک کر جاتے ہیں۔

وه آنسو، حج جبتم زبراً جھالے تو فرشتے إن حجام روبا قوت كو اسينے نورانی برول برسیالیں۔ وہ آکسو، جراشکب ندامست میں بدلیں توساست سمندروں سے بھی ندہجینے والے جہتم کی دہمی فضاؤں کو بھی کلزار بنا دیں ۔۔۔ وه آلسو، جو دل كي اتفاه كرايكون سيرا مجري تودست قدرت أنهين قبولیت کی سات رنگوں میں ڈونی جمکتی شعاعوں کی سنہری ڈور میں مروس وه النسو، جومنطلوم كي أنته سي يسيبين توعرش اللي يمي أن كي كوبج كي ستقبال کے لیے ہے تاب مرحائے ۔۔ وہ آنسو، جو محبت کی بھیگی بلکوں سے توتین تو بروائیس انہیں دستک بنا کرمجبوب کی دہلیز بیرسجدہ ریز کر دیں ۔۔۔ وہ السو، جر، بحرکے دست بے کنارسے دامن بیگری توا داس کموں سے عزال انہیں سلای دیں۔ وہ انسوجو کھوں کی دہمیز رہے کے اٹھیں توجسموں كى بجنى تجنى تشريا بول اور خنك بونك بهوكى لوندوں ميں تازه حرارتوں كيمين کھول دیں۔ وہ آنسو جو محرومیوں کی نحتک اورخزاں رسیرہ شاخول پیر بیط کر گنانایں توادا سیوں کے گھنے جبالوں میں گھرے ہوئے اضطراب کے عكرسي بيوك بن كر كليو طنة والى جنگاريا ل كيمي ابرنيسال كي سنگ معبوست كلابي موسمول كي مُرْدون اورام مِثوب كوترسى موني اجاطر تون كى صدا بن كرافق حيات بيرهها مائيس توكيمي حرف دُعايس وهل كرديكار المطيس كم مولا! اس چاروں اور مصلے ہوئے عبرس بے کواں میں کوئی ایک جھوٹ کاکسیں سے آئے اور یکے سے لہولہو خوالوں کی اُعرابی جبینوں پر مشبنی انگلیول سے" زندگی" تخریم کرجائے، تو بیتی ہوتی امیدوں اور تمناؤں کے سلکتے جھلتے ماستھے یہ (اکیب بل ہیسی) بول سیات بخش کا تھ د کھ جائے کہ اس کی تا شرجه کی سریا نوں میں سفر کرتی کرتی دوے کی اتھاہ گرائیوں کا اترائے۔

اشرجه کی سروری کا ان صراؤں کے اُبھر نے اور ڈو بینے کے منظر محجے سنائی

بھی دیتے ہیں، اور دکھائی بھی دیتے ہیں اور کھی تو بی منظر میری اتنی دستری میں ہوتے ہیں کہ میں انہیں اپنے بران بدلیب لیتا ہوں میرا احساس ان میراؤں کی انگلیاں تھا مے جب شام راؤ فن بچلیا ہے تو جذب و خیال کی مشتر کہ سروروں بر بڑے والے احساس کے قدموں کی ہر دھے ایک مشتر کہ سروروں بر بڑے والے احساس کے قدموں کی ہر دھے ایک مینکار بھی میں درد کی والدوز کرام ہوں کی جنکار بھی موسکتی ہے اور جام ہوں کی سنری کرنوں کے ساک وشند کی طرح بھر نے والا محبتوں کی اجرائے ہوں۔

والا محبتوں کا عبلتر انگر بھی ۔

عصرِ حاصری تنه در تنه تاریجیوں کا مراوا صرف اور صرف محبت ہے۔
مالات کے سانسوں کا انجھا ہواریٹم اگر کوئی کا تھ سلجھا سکتا ہے تو وہ محبت انسان کا کا تھ ہے۔ محبت فعل اور محبوب فلا سے محبت وطن سے محبت انسان سے بلکہ خدا اور رسول سے محبت مجمی انسانی سے بلکہ خدا اور رسول سے محبت مجمی انسانیت کی محبت ہی سے معتبر قرار یا تی ہے۔ بقول علامہ اقبال سے

فراکے بندے توہیں ہزاروں ، بنوں یں بھرتے ہیں مارے الے میں اس کے بندوں سے بہار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گاجس کو خدا کے بندوں سے بہار ہوگا کو بہر کو بھیلی ہوئی گفرتوں کے زہر کا تریاق مجتت سے سواکچے اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ احترام انسانیت اور باہمی مؤدت و محبّت کی عظیم حقیقتوں کو تسلمتی ہوئی معامشرہ و مستیں گٹاتے جنگل سے شہرامن و سلامتی تسلیم سینے بینے کہم کوئی معامشرہ و مستیں گٹاتے جنگل سے شہرامن و سلامتی اور خطر مہرو و دستایں ڈھلا ہے ، نہ ڈھلے گا۔ مگر فارا جانے صرف اور خطر مہرو و دستایں ڈھلا ہے ، نہ ڈھلے گا۔ مگر فارا جانے صرف اور خطر مہرو و سے سہا رہے کھڑے یہ رہنے اور تعلق دِلوں

کے سہارے کب کھڑے ہوں گے۔ زندگی تو محبت ہی کے لیے بہت تھوڑی ہے اوک نہ جانے نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔

تو ملاہے تواب میں عم ہے . بیار زیاده سے زندگی کم ہے محتت به كيا ؟ إلى لغت كم إلى متعين محبت كمعاني كود بجف جائے تو یک وصل راک جذب زندگی کی اہم اور مؤثر ترین حقیقت قرار

بعض إبل لغت لفظم محبت كو سكت الأعنى بيج سيمتن اور ما فوذ تسليم رست بين حس طرح بيج ايك درخت كى اصل اور ابتداء وانتهاء موا ہے۔اس طرح محبت ہی انسانی شجروجودی اول وآخر حقیقت اوراصل قالد باتی ہے۔ مرزمین دل سے اسے اسے والے شجرمجیت کی جڑیں انسان کے روی

روي سين الرقي اور نس نس سماما في مين -

خوص دروفای کری جائل جئن اخلاق سے تمر، مروت واصان کے خوشنما برك وبار اوتون اورجامتون كى يربهارشاخون اور مزبرواحساس خوشبودار معيولوں سے مترين ميى شجرمجتت انسانيت كى علامت اور حوالرقرار پاتا ہے اور جس طرح ایک درخت خود دھوب میں جل مرجمی دوسرول سے جلتے برن بہ مھنڈی چھاؤں کی دداہیٹ آہے اسی طرح محبت انسان کواسی خصوصيت كابيكر بنا ديتي بهاور لول المل دل يتحفركها كرهمي دعائين دية اورزخم سركر معى يحيول ما نشته وكهائي ويت بي ركويا محبت بكاريكا دكراعال

میں دہ شجر بیوں ہو خود کڑی دُھوپ کی اذبیت میں لرہا ہے۔ مگر مجلستی بیونی رئیں اوڑھ کر بھی سایا آگل رہا ۔۔۔۔

عرصنجانی ان جعلتی ہوئی رُتوں اور معبتوں کی کو کھ سے جہم لینے
والے دُکھوں سے بھی اہل محبت بہار کرتے ہیں راوراس کی ائید و محبت کا
وہ معنی بھی کرتا ہے جب کے مطابق سحیب سے مراد وہ چار لکر ای لی جاتی
ہیں ، جو بائی سے بھرے ہوئے مشکے کا بوجھ اکھاتی اور وزن کو برداشت
کرتی ہیں ۔ اسی طرح محبت بھی محبوب کی جانب سے آنے والے دُکھوں '
مصیبتوں اور حفاوی کو سہتی اور برداشت کرتی ہے ہی وہ مقام ہے جما
محبت کرنے والے دُکھ اُکھا کر بھی مرابا نیاز ہوکر محبوب کی بار گاہ میں بھاد
اُکھتے ہیں ۔ سے

جان از درد وغمت سنت اوال سود از بلابیت سیند آبا جال ست مود

لینی ہر وہ امتحان جو دوست کی طرف سے آنہے اس امتحان اذبیت اور آزمائن میں میں ایک گون آسکین مصغر ہونی ہے بھرابل طلب مسلا در آزمائن میں ایک گون آسکین مصغر ہونی ہے بھرابل طلب مسلا دینے ہیں اید میری حان بٹر سے عم میں شاد اور تبری آزمائن میں آباد مجموع میں شاد اور تبری آزمائن میں آباد مجموع میں تیز مارش یا تبیش کی شرّت کی بنا پر سطح آب بر ببدا ہونے والے مضطرب ببلوں کو حبب الماء یا حباب الماء سے موسوم کرتے ہیں بعض والے مضطرب ببلوں کو حبب الماء یا حباب الماء سے موسوم کرتے ہیں بعض المی لفظ محبت کواسی سے مشتق جانا .

المی لفت نے اس اضطرابی کیفیت کی بناء بر لفظ محبت کواسی سے مشتق جانا .

ع- بحريست قطوع برآن آيرانو

کر مجت ایک ایساسمندر ہے جس سے قطرے ہوئ سے بام آتے رہمتے ہیں۔ اپنی دُرو انگیز کیفیّات میں ہجرو فراق کی مضطرب ہروں کے منگر ناز جائی کرتے ہوئے میاں محد بخش فراتے ہیں۔ رات پورے تے بددراں نوں نیند بیاری آف کر درمنداں نوں یا درجن دی شیاں آئ جگا ہے کر دمنداں نوں یا درجن دی شیاں آئ جگا ہے کر مادسی نوں کھا ندرے ہوئی جن میگر نو الے کرکر یا دسی نول کھا ندرے ہوئی جن میگر نو الے مشربت و انگ بیا دی چھوں بیندے نہر پیالے مشربت و انگ بیا دے جہائی کے کانٹوں سے جب اصاس کی پوری اس شجر محبت بی آگئے والے مبدائی کے کانٹوں سے جب اصاس کی پوری دخی ہوجاتی ہیں تو اُئ سے شیکنے والے اس میں ڈوب کراور شدت سٹوت کی مقدوں میں اور ابنا کر حضرت نواج غلام فریش کا میں اضطراب کے المینے بانیوں کی جب شنی آواز کو ہم نوا بنا کر حضرت نواج غلام فریش کا میں اضطراب کے المینے بانیوں کی جب شنی آواز کو ہم نوا بنا کر حضرت نواج غلام فریش کا میں کی کار اُٹھٹا ہے۔

ہے ہے یاربروجل کم انہ انہ انہ کیتا کرسے سیخت تما نظریں ، انہ طری نال نہ نتا ہے بہالہ از لوں میں مطعطی لمو بیتا جیں ڈ بہتر جن سرهائے، دکھ آیا سے ہیا

" بائے، باوج محبوب نے ایک بل سے مرابر بھی ترس نہ کیا ، مجھ سخت

ہے اسراکر کے چھوڑ گیا اور اپنے ساتھ نہ لے گیا ، مجھ برنصیب نے ہجر کا بسیالہ

ازل سے ہی گھول کر بی لیا تھا جی ول سے محبوب رُخصت ہوا ہے۔ اس دِن

سے سکوں بھی چلا گیا اور اس کی حکمہ دُکھ آگیا ہے ۔''

اور بھی عالم فراق اور حالت انتظار کی گھلی بلی کیفیات کو خواجہ علام فریڈ

ول زمان دست میں -

مساگ البندی دا گزرگیا و بین سارا سنگاد کربندی دا گزرگیا و بین سارا کجلایا شیم مرخی لائیم کیتم یاروسارا کاگ او بنارے مروای آیا بنریارا بیش ذنال به کار برارا

یماں یہ امر پیشِ نظریسے کرمندرجہ بالااشعادی بروجل، مساک سنگار
کجلہ اور سرخی کے الفاظ کو استعارة استعمال کیا گیاہے۔
بقول خالب:

مبرجین رہومشاہرہ من کی گفت گو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغ سکے بغیر

اہلِ تصوّف شعراء مجازی رہگ میں حقیقت کی بات بڑے نوبھورت انداز
ہیں کر جائے ہیں جس طرح وارث شاہ جنہیں بنجابی اوب کاشکسپیر کہا جاہا ہے'
کے تلاش مجبوب ہیں سرگرواں صحراؤی کی دُھوب ہی اورمسافتوں کی رہیت
پیائٹی میر کوروح اور لائے کوجسم کی علامت بنایا اسی طرح نواج غلام فرید منے
فواق میں جلتی اور تقلوں کی فاک جیانتی سستی کوعشق و محبت اور ہم وفراق
کا استعارہ بنادیا۔ مجازے جھروکوں سے حقیقت کی ولر با کرنوں کو صدا دین افن شاعری کا ایک اہم سلا ہے اور آگے اس پیرایہ اظہاد کو کوئی کس معنیٰ میں
فن شاعری کا ایک اہم سلا ہے اور آگے اس پیرایہ اظہاد کو کوئی کس معنیٰ میں
بیرا ہے اس کی اپنی نفسیاتی اور ذہنی و فکری پر واز بم مخصر ہے بیشا عوائی برمنی اُسے جساں
بیرمنے کی نوشبوکو ہواؤں میں اچھال دیتا ہے۔ آگے ہوا کی مرضی اُسے جساں

عے۔ نگرم کسس بقدر ہمتت اوست اور ویسے بھی مجاز کو حقیقت کی سیٹرھی قرار دیا جا تا ہے گلٹن ہیں کھلنے والے رنگ بر بگری بھول اگر مجاز ہیں توان کے خوشنا رنگوں اور دوح افزاء فو بہو و سے انھیں پیدا کرنے والا بھی تویاد آتا ہے سمندر محواء و نہیں اور آسمان اگر عباز ہیں توائن کی وسعتوں کے افتی سے ان کے خالت کی وسعتوں کا تصور بھی تو انجھ تا ہے۔ ماں کی ممثا اور با ہے کی مجبت وشفقت اگر حجاز ہے تو اس سے ستر ماؤں سے زیادہ بیاد کرنے اور ان شفآف عذہ بوں کو تخلیق کرنے والے سے لطف و کرم کی طرف بھی تو دھیان جاتا ہے۔ انسانی ذات اگر مجاز ہے تو اسس کا طاہری و باطنی حس و جال کی اور حسین کا پتہ بھی تو دیتا ہے۔ جسے و کھ کر رہار تیں اور بھیریں پکار کھتی ہیں کہ

عد وه مصور کیسا ہوگائیں کی پرتصوبر ہے اور لیوں بھی انسان کا مجاز (فانی) سیے حقیقت (لافانی) کک رسائی حال سرنا منشائے ایزدی بھی تو ہے۔ اس لیے اولی الالباب کو تفکر فی الخلق کا عکم بھی دیا گیا اور دست ِ قررت نے مجاز کو اپنے حسن وجال اور صفانی حبودُوں کر منظم بھی دیا گیا اور دست ِ قررت نے مجاز کو اپنے حسن وجال اور صفانی حبودُوں

صرف النبانی ذات ہی کی مثال ہے لیں تو خارجی کا گنات یا عالم ما کہر
کی تمام علموہ ساما نیاں جوائس ذات کا پتہ دیتی ہیں۔ فکررت نے انہیں ایک
انسانی وجود کے اندر جمیع کر دیا ۔ خارجی کا گنات میں اگر بڑھے برڈھے مصنبوط
پہارٹے تو انسانی وجود (عالم اصغر) میں خدانے پڑلیوں کوان پہاڑوں اور چٹائوں
کی مضبوطی کی علامت بنا دیا عالم اکبریں جنگلات مجھے۔ تو انسانی وجود بربال
پیرا کر کے انہیں ان جنگلات کی علامت بنا دیا جا ندکی اعظائیس منزلیں تھیں
تو انسان کے مُذہیں حروف کے اعظائیس مخارج رکھ دیئے۔ انسانی لیشت
کو صحراؤں کی ہموار علامت بنا دیا۔ اسی طرح انسان کے بجبین ، جوانی ، بڑھا ہے ،

اور موت کوفار جی کا گنات اور عالم اکبریس کاد فراچار موسهوں (بهار بگرها ، سرما اور خزال) کا آئینر دار بنا دیا فارجی کا گنات میں اگر ندیا ہے ، نالے اور در با بھے ، توانسانی وجود میں انتزایاں ، رکیس اور شرمانیس بیدا کر سے ایفیں ندیوں نالوں اور در باؤں کی علامت بنایا ۔ فارجی کا گنات بیں اگر جیم جیم برستی بارمش تھی تو انسان کو آنسوؤں کی دم جیم عطاکردی ۔

فارجی کا گنات میں اگر جانداور سورج کی روشی تقی توانسان کی آنکھوں کو بھارت کا نوراور دل کو بھیرت کا لؤر دسے دیا۔ خارجی کا گنات میں اگردھوب اور جھا وُں تقی توانسانی زندگی کو خوشی اور غم کا مرکب بنا دیا اور جب ساری کا گنات کی نشایوں کو اس ایک وجود میں جمع کر دیا تو فرایا وَفِی اَنْفُسِ کُمُ کُمُ اسے پیکر مجاز ! تیرہے اس وجود سے اندر ہی حقیقت کل کا نظارہ بھی موجود کے اندر ہی حقیقت کل کا نظارہ بھی موجود سے اور بہ حقیقت کل کا نظارہ بھی موجود سے اور بہ حقیقت کل کا نظارہ بھی موجود سے اور بہ حقیقت کل تیری شرک سے بھی زیا دہ نیرسے قریب ہے گویا اس نے حقیقت کو مجاز ہے اندر مستور کر دیا ۔

اسی لیدعلّام اقبال و حداید کیفیات میں ڈوب کر پکار انجھتے ہیں
سه مجھی اسے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
کرم رار سی سے میں ارسی سے میں میں نیازی اور کی میں نیازی اور کی میں اور کی میں نیازی اور طلب کا دم میں نیازی نیازی اور طلب کا دم میں نیازی ن

ے۔ اپنے من میں ڈوب کر یا جا مٹراغ زندگی اور اگراپنے من میں مہیں ڈوب سکتا توجا کسی اور بیکر مجتت کے من میں ڈوب کر مرا یا مجتت ہوجا، سجھے تیری زندگی کا سراع مل جائے گا۔ دُکھی انسا نیتت سے بیا دکر اس کے بیار میں شجھے میرا قرب اور بیار نصیب ہوجائے گا۔

بقول مليل مائيس كى زنجيري" -كسى كے واسطے راہوں میں كرد آلود بوجانا سجاكرا يبيزتن بيسنورجانے سے بهتر ہے أكاليناكسي كاليب آنسواسينے والمبن بير زرد باقرت سے دامن کے عرصانے سے بہرہے محبت كيفين اور" اجزائے تركيبى" كا ذكركرتے ہوئے شاعر سشرق الم كھتے مين كرخالي محبت في استحاس مين مذب كوجب بدا كرناجا لا تو جات ارے سے مانگی جانرسے داغ عگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلعنب برہم سسے تراب بجلى سے بائی ، حورسسے باكب نرگ باتی تزارت لی نفسہائے مسیح ابن مریم عنسسے ذراسی بھر ربوبہت سے شاب سے نیازی کی مك سے عاجزي افتاد كى تقدير سنسبنم سے عمران اجزاء كو كمولاج شمر حيوال كي الى سس مركب نے محبت نام بايا عرمش اعظم سسے

السایت کے اعظے مقام کے اسانی کے لیے ہی مرکب بجرمرکب (سوادی) بنا ہے اور انسان داکب اور مجرلفتول سن عرمترن ابب ہی جست سے قصے تمام ہوجاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہے کوانیا ل سمنے سمط جاتی ہیں مقول کے سے

الانمالت انزل من ودك منزلا

ين نيري عيت من اس مقام بيا تدري بول جهال الدين يعقيل والكيال

Marfat.com

يهى محبّت تهمى خدا بنتي بين توسمي بيكم صطفيا من وصلتي سيد بميم شن اور تظربير بنتى سب تو تجمي علول كى طبيب اور مراوا يهي أتش سيال بن كر ركون بن دور تی ہے تو تبھی جلتے ہوئے سینوں پر تبہی معوار بن کر رہستی ہے۔ یہ وہ یاک مقدس اورشفاف جذبه ہے جوجیون کے بے جاغ رستوں پیشعلیں جلاما اور اور بحصرتا جلاجا مآسے۔ بیروہ دھنک مجف ہواہے جو تاریک جنگوں۔ سے بھی گزرجلے توقدم قدم نگہتوں اور دیگوں سے میلے سجا دسے سانسوں کی ڈور سے بندھی ہوئی ہیکیاں اس کی جنول خبر بارش میں بھیکیں تو بھول بن جائیں۔ بروه سازب جوتهدخاندعم مے اندر اترجائے تواس کی جلز اگ سے زندگی کاروال دوال رقص کرسند نگ جائے۔ یہ وہ کسکشاں سیسے جو زندگی کی أجرى بوئى ما بك بين افتال بن كربكه رجاتى ب رجب صحاول كى طرح ريت ربہتے استھیں تھکنے مکتی ہیں تو میں جوں سے گدار منظروں میں لیٹی ہوئی رم جھم کی كھنك كے كراتی ہے اور چيكے سے سنگتی ہوئی بینا ٹیوں کے اداس اور آجار روزلوں میں اتار جاتی ہے۔ یہ آتھوں کی گاگرمیں یانی بھرتی اورستارہے جھلکاتی ہے۔ بیر حدایوں کی دھوپ بیتی اور سنہری یادوں کی جھا وُں اگلتی سے۔ حب تاریبیوں سے فوارسے آبل کر روح کی روفنیوں کو جاسٹنے لگنے بين تواس كاسيلاب تعجلى اندهبرول كونسكلنا بهوا افق ذات سے ساحلوں كويجى كهاندجا بالسبعة تنهائبون كيول كرجب ابني وحشين لاسنه سكت ہیں تو مجست نقر نی زمزمول کی ترجم اکستاروں میں خصلی ہوئی تصیمی دھیمی مرکزشیاں کے کراتی ہے اور انھیں کلابوں اور موتیوں کی صورت سماعتوں کے سہے سے انگی میں دھیرے دھیرے مجھرنے لکی ہے۔ اورجب شام كى برجهائيان جلنے مكتى بين توجيت وشت بدن بيرجاندنى كى خنك جادر

پییٹ دیتی ہے۔ یہ بیکوں کے سائے سوتی جائتی ہ نکھوں میں خواہوں
کی سبز خوشبوانڈ بلتی اور دھڑکنوں کے اس باس پھیلے ہوئے سرد اور منجد
مرسموں کی شل ہتھیلیوں بیر حرار توں سے جراغ جلاتی ہے اور جب وقت
قربانی ماگئے ہے تو یہ لہو کا لبادہ مین کر نکلتی اور راستوں کولالہ زار بنا دیتی ہے۔
یہ وہ خوشبو ہے جے کوئی آئی فصیل نہیں روک سکتی اور مذکوئی جبراس کی
راہ کی دلیار بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ جبر کے چیٹے سے جسم کا کوئلہ تو مکی اوا جا
سکتا ہے ، محبت کا شعلہ نہیں ۔

وگھ اور محبت سفر حیات اور انسانی احساسات کے دو الیسے ہم سفر بہیں جو عُمر بھر انسان کے ساتھ ساتھ جلتے بلکہ رواں دواں رہتے ہیں۔ انسان اگر ایک سکتہ ہے توبیاس سکتے کے دورُخ ہیں کبھی دُکھ محبت بیا اور کبھی مجت دکھوں بید غالب آجاتی ہے کبھی دونوں ایک توازن کے ساتھ جلتے ہیں ۔ اور کبھی دونوں ایک توازن کے ساتھ جلتے ہیں ۔ اور کبھی دونوں ایک توازن کے ساتھ جلتے ہیں ۔ اور کبھی دونوں اور دکھوں کی کوکھ سے جنم لینے والے آنسوایک محبت ہوجاتے ہیں مجت اسوایک محبت ہوجاتے ہیں مجت اور ایک ہی دامن بیر گرتے ہیں۔

دکھ اگر روائے برن پر زخم کا رہے ہیں، تو مجبت اُن پر گلنار سبہ کے ہمولوں موتی بھیرتی اور سیاتی ہے۔ دکھوں سے کرا ہتے سانس جب جبس کے ہمولوں میں بھیلنے اور ہا بینے لگتے ہیں تو مجبت اپنی عطر بیز فیضا وُں کے بُر کسف جھوتوں کو مشام جاں کی نذر کر دہتی ہے۔ دکھوں کے بوجھ سے جب شانے جھکنے لگتے ہیں، تو محبت جیکے سے ان بوجھل اور دو کھتے ہموئے شالوں بر دست میجائی رکھ دہتی ہے اور دو کھ جہاں جیئے نہیں دیتے ، مجبت وہاں مرنے مہیں دیتے ، مجبت وہاں مرنے کے میں دیتے ، مجبت وہاں مراب کے میں دیتے ، میری شاعری اپنی دکھوں اور معبتوں کے میا تے اور میالا تے لیوں

کی ڈوبتی اُنجرتی آوازوں کا ایک سکم ہے۔ وکھ کی آواز سے انقلاب سے
سوتے بھوٹے ہیں اور محبت کی آواز سے امن کے۔
میرے محبوب قارئیں ، میں دکھوں اور محبتوں کے اس سنگم بچ آپ
کی مہران آنکھوں اور حمّاس وحراکنوں کو خوش آمد میر کہتا ہوں ۔ جہول نے
مجھے محبت سے بڑھنا بھی ہے اور میرے جلتے بچھے لفظوں سے کسرتال
بیر دھراکنا بھی ہے۔

اورانشاء الله ائندہ ملاقات "بیکوں پارسمندر" کے بھیگے ساملوں پر ہوگی۔ تب یک کے لیے

خاصافظ! المرابع المعالمة الموري الموري الموري المرابع المرابع

## Will war

اک عرص گزارول اسے مولا اک روز مجھے مرحب نا سئے یہ وسن ایک سرا سے سئے یہ وسن ایک سرا سے سئے اس محمد کو گھرجب نا سئے

بر جب ک جان سلامت ہے مو ور و زباب مصبحان اللہ بر ساکس کیارے لڑالئے بر د حواکن بونے الرالئے

میں کمتر ہوں اور اک ذرہ ہول تو ار فتح سے تو اعلیٰ سئے

تو میرسے ذہن بیرماوی نے مو میری سورچ سے بالا سے سرب رنگ ہیں تیری قاررت کے سربی رکو حسن ہیں طعالا سے

اک بحب لی روسٹن روسٹن سئے اک باول کالاکالاسے

كيرسے سے رئيتم بنوايا اور بيج بيں جنگل طوالاسے

جو و صط کن و صط کن بئے ہے ور مشرسے نام کی مالا سے

جو آنگن آنگن آندا سینے نیرا برکر تور انعبالا سینے نیرا برکر تور انعبالا سینے

بوگائن گائن میکاسیے وہ شرا رنگ نرالا ۔۔ سیر جو ساون ساون برساسئے نیرا ہی ایک حوالہ نے

میں نیرا عاصی بن وہوں آئو مالک رحمت والاسنے

بجند حان امانت ہے بنری معنی تو یا لاسیے سے کھے توسنے ہی تو یا لاسیے

اک تیری یاد مہارا سنے اک تیرا استے اک بیرا را سم ای ال سنے

رکھ اس کے صدیقے لاج مری میں کا کی کمس کی والا جسے میں کا کی کمس کی والا جسے





مسکرا سے بیار سے علی ان انکھوں کوسلام دل کی جانب کھلنے ولسلے ان دریجوں کوسلام دل کی جانب کھلنے ولسلے ان دریجوں کوسلام

ہوگزر تیرا وہاں تو اسے صبا کہسٹ امرا کو چہر محبوب کے برکھیٹ جھو بحول کوس لام

قریہ ولداری پر اور صبحول کو دعی شہر ماناں سے گزرسنے والی شاموں کوملام

مفلسول اور مبیول کے جارہ کر کوافٹ ری دستگیری کرنے والے اسے کے محصول کوسلام دستگیری کرنے والے اسے کے محصول کوسلام

نیر مہواسس کی نگا ہوں سے نگلتے نور کی اسس کے انگن میں اثر نے والے محول کوسلا China.

شبت میں جن برنعوش یا نبی کے آج مجمی و میکے راستوں ان ریکناروں کوسسالم ان جیکتے راستوں ان ریکناروں کوسسالم

دسے رہے ہیں دیدہ و دل کوتواب بھی ددی دست رحمت کے انہی جلتے جراغوں کوسستام دستِ رحمت کے انہی جلتے جراغوں کوسستام

بومتی بیں بوسنبری جالیوں کورات ون مور میں بوسنبری جالیوں کورات ون اکن نواوں ان بکاروں ، ابن صداوں کوسلام

مرحبا، صدمرحبا الوارطيب كي ففن المرحباء صدمرحبا الوارطيب كي ففن المرحبا الوارطيب كي ففن المركباء كل معنى المركباء والمراد وول اورسلامول كوسلام



اگرید دوکنارول کا کہیں سنگے نہیں ہوتا مگراک سامقاحان بھی تو کوئی کم نہیں ہوتا مگراک سامقاحان بھی تو کوئی کم نہیں ہوتا

مداوا آب ہوجائے ہیں ایسے در دکا اکثر وہ جن زخمول کا دینا میں کو فی مرسم مہیں ہوتا

بدن سے روح جاتی سئے توجیتی ہے صف ماتم منہ ہوتا مگر کر دارمر جائے توکیوں ماتم منہ بس ہوتا

ہزاروں ظلمتوں میں بھی جوال رہتی ہے اُواسکی جرارع عشق جلتا ہے تو مجر مقدم منہیں ہونا وه انکهی اک کما گهری جهال السونهی رست و در دل می شریس دل می کسی کام به به به و تا وه دل می هریس دل می کسی کام به بیس بوتا

کرائیں اور دھ کے رہتے ہیں ہم جال کی گیول ہی کچھ ایسے درد تھی جن کا کوئی محومہیں ہوتا

ر باعندت ابطهال رگرطسه منها فی فی صحابی محمی فن کار کاحیت مدیمال زمزم نهیس بوتا

کبھی انوار! سنا کول کوجنگل کھی ترسے بین کبھی جب سے محصولوں کامجی دائن تم نہیں ہوتا



رگوں میں گو بختے ہے کول کا ساگرکون دیکھے گا اور میں طور سے تاروں کا منظر کون دیکھے گا

وصورا اعظما تون بدلجه المن الأرمان كو وصورا المقلة تون برنجه الدري المركون ويحمه كا

قیامت اسطی گار برسارے انظالیں کے برایا گھرسطے گا تو بلیط کرکون دیکھے گا

ستم کرنا ہی معظمرائے توکر جاہت کے بہتے ہی بچو معید اوں میں نبیطا ہو وہ بیھرکون دیکھے گا یہاں توسنگ مرمر کی حمیک پرلوگ مرتے ہیں یہاں مرسے کی ممال نیراکھٹ لادر کون دیکھے گا مرسے کی ممال نیراکھٹ لادر کون دیکھے گا

کلے بے خوت ہو کرہم سے ملئے بنیم بارال میں یک بین اس میں میں جوزہ خیر کون بیکھے گا پھیا ہے اس میں جوزہ خیر کون بیکھے گا

نگاہیں میرے کر د الودجہرے بدہیں دنیا کی جو اورت یاہ سے باطن میں دہ جو اورکھے گا

تری انکھوں کی گہرائی میں دوسے بین توجانا ہے کہ جیساہم سنے دیکھا ہے سمن راکون دیکھے کا

دبهان الغالب وصندلا في برئد في نظرون كى بسبتى مين رسمى عبيكى برئو في ملكون كى حيث الدكون دبيجمع كا



قدر دسب میں منہ جائیں گے زمانے والے بعد مرسفے کے بہال عرسس منانے واسلے

کیول ہے نہیں بیسم کالب اوہ تضخر کیول دی مائے بیس شہدئر زمیر بلاسف والے

ائب تو درکارسے بال روزتماشا إن کو ائب کہال ہوگ ، ملی اگر بھما سے والے ائب کہال ہوگ ، ملی اگر بھما سے والے

اب توخوش ہوتی ہے برخموں کوجگا کر دُنیا مرگئے میب رسکے وہ محفول کھ لانے والے مرگئے میب رسکے وہ محفول کھ لانے والے کتے فنکار ہوا کرتے ہیں سیقر کھا کر مسکر اہر میں سراک در دھی النے والے مسکر اہر میں سراک در دھی النے والے

مم ارد اور کرو تیز بوا سے باتیں اب مجھے یاد کہاں حال سکھانے والے

صبیح ہوتے ہی برل کیتے ہیں ظری ان سے رات معرفون جراعوں کا جلاسے والے

محیر ملاقات کہاں ملکب عدم میں ہوگی اینی منزل نو بہاجا مبرے جا سے والے

ہم نہیں ہول گے تواسے دلیں کہال اوگیٰ جوظر کے ما مقر بچھے روکے مناسنے والے

زلزلہ بن کے گزرهاتے ہیں الوال الوالے ان مشہر خوابول کا لگا ہول میں بیمانے والے



ر کھنا سدا سنھال کے میری نشانیاں، دامن میں انتک مورج میں بایسہانیال

دنیا کو انتظار سی نثایر اسی کا بھت مہم مرسکتے تو ہونے لکیں گل وشانیا ل

دراوا بھی میں تھام کے بیکے کی قبر کو اک مال سمنارسی سے ادصوری کہانیاں

دستور عب رنو کی جبس سر انکھا ہے ہا رکھیئے عن د ، کیجیر گوئم فشانیاں

میکھرا مجھل لیے ہیں گلول میں لیبیٹ کر۔ کرنے ہیں بارٹوں بھی کمجھی مہرابنال کرنے ہیں بارٹوں بھی کمجھی مہرابنال

عربت میں تشنگی کو بخصائے کے واسطے عربت ہی جی مرکمیں کمئیں کمئین جوانیال عربت ہی جی مرکمیں کمئیں کمئین جوانیال

اس مے مرسے وجود کو مسطی بیں ہے لیا اس مے مرسے وجود کو مسطی بیں ہے لیا مجلنو کو مل رہی ہیں عجب طنو فنٹ سنیال

رہ صفے ملیں گرانیاں سرگام بر مگر مم سے بھی سرابطا کے بیں جینے کی طانیاں مم سے بھی سرابطا کے بیں جینے کی طانیاں

روسن کینیں کے تورسے النوالے کھیں کھی است النوالے کھیں کھی جن جن جا بہتوں کو جا رہے گئیں کہا نیاں مجن جا بہتوں کو جا رہے گئی نیاں کہ گھا نیاں



مَهِ مَهِ مَهِ مِنظرول کے توسیقے جا دُو کا دکھ اللہ عنبال ، اب جھیل مرسم کی بالتی خو کا دکھ دو بہر کے ماعقہ سے کمٹنی رہیں کسی کسی سنر دبول کی دھوب کیا سمجھ تھاکستی لوکے اوکھ در دکے تاریک رستوں سے لیط کے رواط تام عسب من روستى السيم ويتعالم كادكو 

### Marfat.com

چیشم نم میں بھی مگیھلتی جا رسی میں نیتلبال دوہی نقطوں میں سمط آیا مرسے مرسوکادکھ

دامن دل برگرا جو انتک تو ایسا سگا به جین امطام و درشت می جیسے سی آم و کا دکھ

المهتن المواد خوسبورسے اطرا کر لے گیا ایک حصط ول کے خوف سے می بودی خوشوکا دکھ



میرسے نغمول ہیں بہال سوزمدداسے زخم سہے میرطرف مجھوا ہوا رنگ حنا سے زخم سہے

اس طرفت انجرط ایکوائی میرست خوابول کا نگر اور افرصر تیری تمنا میکندلاست زخم سئے

مبرطرف بیصلے ہو ہے بیک ہے دائرے زندگی ! بال کوان تیراستراست اسے زخم سے مرسش الوال برانسو جھلکتے سے کھے کبھی فریک دیتا ہوں اب برانتہائے زخم سئے مسکر دیتا ہوں اب برانتہائے زخم سئے

کم نگاہوں میں انجابے باشنے کا ہے صلہ اسچ ما محقول میں جراسخول کی بجا کے زخم ہے

مشہر کی ان المجھی المجھی بولمبول کی بھیٹر میں اک ترا لہج سنے جو وجہ مشفا سے زخم سنے

سونیا ہول کیسے دکھلائ اسے اُپنالہو؟ حسم پر (موار اس کے بھی قبائے زخم ہے



جی جا ہتا ہے عمرے قصے سنا منا کر سندو شرے سمیط ل تھے کو ڈلا ڈلا کر

إل الم مقر بيئة بيضة كانتظاموس تربيع اك المقر مل كياب متمعين حلا مالا كر

بعینکائے مجھ کولا کے ذریا میں کی نے مارے گا اُب یہ دریا ، یا بی بلا بلاکر

کرنا ہی طنز سے تو ہسنے کا کیا لکاف ؟ کیول زمرد سے رسے ہوزمزم ملا ملا کمہ تو مجى المحطا فصيلين للميكن بديا در كهذا رطعتى بين جا متين مجى رستنه بنا بنا كر

قدی میں سورج ماکام ہوگی تو مئے کا رہاہے خو دکوملے کے گھٹا گھٹا کھٹا کر

تنہا بی سے لیے کے اِک بارکھل کے رولو کب کب مک جیوے کے اخر الندوجی جیا ہے ا

د بوار و در رب نبی دیل بغیرترے د کیما سزار می نے گھر کو سجا سجا کہ

کیسے یہ را بہر ہیں الوالہ! رُمِروول کو منزل دکھا رہے ہیں انگھین کھاکھاکہ



مشهر مترال می سهارا سے تبرانام كرب ويجوم عمين دلاساسيه شرانام گزرے ساعتوں سے تو مہکے حریم جال خوست بومهری بہار کا جھونکا ہے بیرانام رُک رُک میں جے انتظامے کوئی حلترنگ سا وصيرب سيكس نے كان ي بولائن و محصول توسیند حرف اگر دوب جا دل تد ساتول سمندردا على بھی گہرائے تیرا نام راحت ، بهار ، جا نارتی منوستیو دُصنگ صبا بيحيا بمرس جوسب كوتو بنياسيك تنرانام مشهنا ئيال بين وصوكتني، بارات جابتي ولين سب روح ميرى تودولهاس ترانام

#### Marfat.com

ناؤ مرا ویود ، بنوائے خراستیال دریا ہے درد اور کن را ہے تیرانام روسن سير والمراكن سيري والتي المالي المن والتي المالي والتي والتي المالي والتي والتي والتي المالي والتي والت المجلى سبئه وكهوب وكهوس العلامية دیمائے میرا دل اسے بے ساخت دعا جب کوئی سخف بیارسے لیتا ہے نیرانام لگنا ہے بھیسے قص میں سب کا تنات ہے حب مجى مرى زبان برا ناسب سيرانام كان ملاك ين ني بنايا بك اينادل ائس پر کلول کو جوائے بکھا ہے تیرانام ہر ہروت م پر سا مختہ انوار کے سُدا ہر سائنس کے عزی اُن ٹا ٹہ جئے تیرانام ہ عقر بھیلے ہیں کسی دست کے دامن کی طرح ا مر میں طعل کے برس جا مجی سادان کی طرح

بال کھوسے ہوئے روتی ہے مری تنہا ہی ایک انجامی موئی بیضواب مہاگن کی طرح ایک انجامی موئی بیضواب مہاگن کی طرح

بیند کمحات نہیں عمر گزاری کمیں سنے شخسم سے ورج کے توسیر بورٹ بیان کی طرح

قا سفلے یا دیکے دھونڈی گے مگریکن اک دن وقت کی محصرط میں کھوھا دل گا بجین کی طرح

آبیش دل براتراتی بین درستک بن کر مسینهٔ مشبه میں دصطرک سیدتو دُصطری کطرح

آسٹیال آج اگرزدیں سئے الوار اتو کیا زویس حالات مجی آیش سے سٹین کی طرح



سنهر همورشال مری عزبی بین وه شهر خموشال جهال بنتی بین قبری کاعذول کی بئوائے شم اُنطالا تی ہے بین میں کفن فقطول کے التیں شوول کی



رور میں جھوٹر کے محبونجال کرر جا تاسیئے ور میری عمر کا میرسال کرر جا تاسیئے یوں میری عمر کا میرسال کرر جا تاسیئے

استخفر بنتی ہے ہراک مثب کو نیا اک سینا دن مگر چل کے نئی جال گرز جا تا ہے

ز ندگی! بین تیرسے بازارسے گزرا صیبے الم مخد کل بیک تیرسے بازارسے گزرا سینے الم مخد کل بیکا کنسگال گزر جاتا سیئے

جو مرسے حالی برلیثال پر ترطی اعظا عظا اب وہی دیکھیے احوال گرر جاتا ہے:

چیرنے آنا ہے ہیدیت کا حکر ہو رُہر محدد کے راہ میں یا تال گزرجاتا ہے۔

رسیال کاستے آتا ہے جو انوار اوری کھینک کر ایک مناحال گزرجا تاسیے



کی صروری ہے کہ بیصان ہول سالیے کھے بین سے سینول ہی دھولیتے ہوئے دیکھے بیھے سوینا اکس نے ہمیں سنگ صفت کرڈالا سر مربی ہوستے ہوئی مہم بھی مرموستے کیفر آ مکینہ ہوستے ہوئی مہم بھی مزموستے کیفر مشکلیں اُ شک بہا سے سے ندا سال ہوتی زور دریا ند کیجی امرسے پیچھلے پیظر عہر بنوستحال ہیں۔ ہمت سے جول آنے تھے وفت بدلا تو اسی سمن سے آسے نیجنر

### Marfat.com

الک تفظول سکے تصادم سے تعطرک تھی ہے۔ میسے منکرا کے اسکانے ہیں مشرا سے بیفر

رخم بھی الن کے مہاک اسطے با جو ابنے کرت کرمہ مجھ کھی الن کے مہاک اسطے با جو ابنے بن کرمہ مجھول سکتے ہیں بھے راہ دفا کے بیضر

ما نے کسی کسی ہے ہے ہوں گی تھادی نظری میں نے جن جی سکے ترسیم شہر کے جوٹے سے تیم

ا بینی دستنار بھاؤل کرسٹیمالوں خودکو سئر میرطوفان بیس ادر یاول کے نبیجے پیظر



کے السو کچھ رقم جھیا سے مجھرتے ہیں بہم مجھی کیا کیا بوجھوا تھا سے تھیرتے ہیں

ا بینے ابنی لاس انتقال محصل کا بھول ہم ابنی ابنی لاس انتقاب کے تھرتے ہیں

الرزال بین کسی خوت سے جال کی اواری بستی لبستی سم گھبرائے تھے سیے ایک کہیں

برف جمی سے ہو نول میسنالوں کی سوسی میں طور فال لیسا سے تھیرتے ہیں سوسی کی میں طور فالن لیسا سے تھیرتے ہیں بجیخوں کے انبار میں ہم سنہ بہنائی کی دل کو حجود فی اس دلائے تھے سے کہاں دل کو حجودتی اس دلائے تھے سے کہیں

تعبیروں کی انجومی انجومی انکھولیں سببنوں کی تصویر سجائے مجرسے ہیں

مجمعلاتی رمنی سہے کیل کیل یا و وہی مجمعیں یا دیکے اور اور کے ساتے بھرتے کی

کوئی ہم کو محبول گیا توسٹ کوہ کیا مم خود این آسے محبلائے کھرتے ہیں

کیسے ہو انوار! انحب الا آنکھوں بن خوالول کے مؤرج گہنا سے پھرتے ہیں



دردکی را کھرسے اسے آلیو اُک تو بخوابول سے طروع گئے اکسو ایب تو بخوابول سے طروع گئے اکسو

عمر تعبر روہننی رسی گھر میں فراب طوط توجل اسطے استو خواب توسلے توجل اسطے اسو

سب نے روشن کئے جدائ این میں نے داوار نیرد معرسے آتنو

تورز آیا تو تیری سرک سرت می اگریک کیکول سے سرگئے اسو اگریک کیکول سے سرگئے اسو

### Marfat.com

كيم مذكبنا يمى كهركيا سبب كيم رسين سكة كب توبول المطط النو رسين سكة كب توبول المطط النو

جن یہ ہم سے گلاب جھولاکے سکتے الم سے وہ ہوگ دسے سکتے اسی

اوک انگاہتے ہیں رات کی رائی میں سنے انگن میں بود ہے النو

منتظریں کسی کی ابھے کے منتب کی کیکول یہ جا گئے آکسو

بات كر، جيم والرسة ال كوني ا است مرسان مم سفر المرساني

رنگ بجرسنے جیلا مخفا ہجیبول میں اور دامن میں مجرسے لیے آئسو کس نے دیجے ہیں میری تکھول کی وقریعے نواب، تیر کے آنسو دوریعے نواب، تیر کے آنسو

اس محمی شکھروں میں سکتے ایک کی ترسے اور کیا مرسے النسو

مسكرائ كولب بلاستے سطے أوراً نكھول ميں أسسر التي النو اوراً نكھول ميں أسسر التي النو

تو کمی مجد کو موسله دیا مرکمی مجد کو موسله دیا میک کمی یو نجمت ترسی اکنو

چھین کرخواب کھتی بلکول پس وی کرخواب کھتی بلکول پس زندگی سنے بہرو و سیٹے السو

محیول دیمیوں توبادا نے ہیں اص کے رمضار پر دھسے کے اسم موسم وهل می بولوئے بھتے موسم بہر میں امریکے اکسو موسم بہر میں امریکے اکسو

چهره اکبی کتاب سیے بی بی دسرت قدرت نے میں کھوٹے النو دسرت قدرت سے محالیت

کھوسگئے رخب گول کے منظمان طحصونطستے دھونگریتے منجھانسو محصونگرستے دھونگریتے منجھانسو

كوتى دكويخا نه كفى نوتنى كوتى سيدسيب آج بئر سيمر آلسو

درُ د آ مگنان عزل میری میس نے تفظول میں بھرشیان میر میس نے تفظول میں بھرشیان میر خواب کی جُڑیں آب زر طوالا خواب کی شاخ پر محطالات

شکتے رہے ہیں گھرکی ورانی میری کیکول کی اوطی سے اکنو میری کیکول کی اوطی سے اکنو

و صلی جات اسے عمری ال ا تو معی سوھا ، کرسو گرانسو تو معی سوھا ، کرسو گرانسو

منبط صرسے گرزر گیا ہجب بھی توج کرسب کر بہر سکے آکنو توج کرسب کر بہر کیے آکنو

کہکٹال بن گئی نہنسی نیری خاک میں بل گئے میرسے النو

کی بھی گئے ہے۔ کی بھی کی اگر کے سنگی میری پیکسی کی آگر کھا ملکتے النو دامن گل بر صورت سنهم رات کی انتخفر سے گرسے السوا رات کی آئے قودوب جائے گے پاکسس آئے تودوب جائے گے دور سے دیجھت امرسے السو

وقت المتولى يول كزارا بي



# وصوب حياول كاسم

مسلحد کی حیا کول اور دکھ کی دھوب بیس قامن کہ رمینا ہے سالنسول کا ' رکوال

مین ملحول کے لیئے آنا ہے مجھر مرخ کبرل لینا ہے خوتشیوں کا سمال رمخ کبرل لینا ہے خوتشیوں کا سمال

حیور ماتی ہیں احی کک راحتیں اور می کو وحت توں کے درسیاں

کچوت م رہنا ہے سایہ ہم سفر سرسے اُط جا ناہے کھر ہرسائبال دُورِ تک جا تاہے صحرا دھوب کا ہم مت م رہتی ہیں عم کی اندھیال

عیب کالبس ایک دان ہے سال بی اور ہے دس دان محتم کی فغال

بجلیول کی مسکرابط ایک پل اُبر رو" ایس مگریئرول بہال

مختصر ہوتے ہیں قصے طرب کے کرب کی ہوتی ہے کمبی دانتال

جلتی بچھتی رھے گذرہ ہے زنارگی دکھویہ جھاوک کا سفرہنے زنارگی دکھویہ جھاوک کا سفرہنے زنارگی



ومشت میں ساستے کی صند منت لیے دل نادان کر مل معنی ساستے کی صند منت لیے دل نادان کر مل معنی میں معنوں کی جادرتان کر میں بیس زخموں کی جادرتان کر

رکریسال مجھرسے ہوسے خوالوں کی بلکوں برسیا در دسکے مصمول کا بیریدا نیاسی و ان ۔۔ کر

کب بھلا ڈا لیے سرابوں کی حجکستی رہیں۔ اسٹ نگی لیکی جہال یا تی کا حیست مدجان کر

## Marfat.com

جاط اب ظلمت ، مجھے کس نے کہا تفالے خبر مجھے کس نے کہا تفالی خبر مجلنوں کی اس میں گھرکے دیان کر

مطوکریں کھا کے بلط آنے بین دینواری نہو معالیے والے جا مگرسب را سستے بہنجان کر

ارسی سے ایک ان دیکھے نگرسے بیون ا نزیدگی! انگے سفر کا بھی کوئی سامان کر

خوامنی انوار! بین مرک صداسے اشنا بیجیخ اورخاموس بینگل اُدر بھی سنسان کر



 $\odot$ 

نظرين رم جم مين خواب ترس مخرب یا کوئی دھیرسے دھیرے اور اسے دھیرے اور اسے انگراہے اور اسے انگراہے اور اسے انگراہے اور انگراہے انگراہ يراع ، مورج ، كرن استارا غزل میں سارے خطاب تیرے الحقید ایسے دکھر سکھر کو بانط لیس آ عذاب میرسے ، گلاسب ترب

Marfat.com

میں آگ بہنوں ، تو لہر اور سے یہ درنت میرسے ، جنا سے تیرسے

وف المحبيث المحال المحبر رمين المسلامية المسارية المرب

برصیں گے المخوال میسکتے آگئو یہ حرف خرف اصطراب ترب



الفراكر سے كه سلامنت رہے مراكلسن محصي موسے بي درخوى كى اوط بي دفنون چھيے موسے بي درخوى كى اوط بي دفنون

مراول کے جبر کا مارا لہوا گلناسین مراول کے جبر کا مارا لہوا گلناجیون گلول کے سنہر میں بیناک میانکناجیون

کہال ہے تو میرے آئٹو کیلئے والے ترسے بغیریہ سکنے گزر کے سا وُل

ہوائے دل جوٹ کستہ تو بی عجب کیا ہے۔ کہ ایک دان تو بچھرتا مقا کا پنج کا بکہ تن نو آب آئے توعی کم ہی اور سوگھر کا و تقط خیال سے تیرسے مہاب اعظا آ بھن

کہاں تھا رات کے بھیلے ہوئے انھیرسیاں موق موسی قرمورج بھی ہوگیا روشن

زمیں سحرکے اتحالے سمیط کرخور الیا ہے فلک یہ کتے سنارول کالط گیا جوہن

کیمی جو وقت کی گلیوں بین چھوڑ کے تھے بلط رہاہی مراصابے میں مجر وہی بین

وہ صبیس ذات کا اضطار کول مراوائے۔
سر حصیہ قبر کے زیرال میں خلد کاروزن



0

بیط کر حالات کے زیرال میں رونے کے لیے زنار کی میں سے کھے یا یا مخاطعونے کے لیے

اكب منهي فرصن أعظا دُل اينا لامتردوس بيد مي ربا ميول در وسرول كا يوجودهون كے ليے

ابرمارال ، انتک ، شبہ سرک گررزال بی توکیا؟ سے بہت خوان تمنا رخمسہ وصورتے کے لیئے

كر كئى بئے خشك انكھول كوبيش مالات كى سرار كنو بھيج ديے الكيلي مالات كى بيت

### Marfat.com

واسطے دریا صروری توہمیں توہمیں

سامنے آئیں تو ہمس بہت کر گلے ملتے ہیں جو آک میں ہیں گیٹ کی خیر جھونے کے سینے آگ میں ہیں گیٹ کی خیر جھونے کے سینے

یو چھنے ہو کیا مناح اہل عماس منہر میں یعا شکتے کوخاک سے فیط باعد سونے کے لیے

طال کر دامن میں میرسے جل دیا انوار! وہ کر انہوں کے سالنسوں میں روئے کے ایم



# وراط

دسچھ کر بیطے کا لارشر سیاستے بر جیمیال انتھوں میں جیسے کولئین برجیخ ماری مال نے رکھ کے ل بیماتھ اسمال میں بھی ورا ٹریں ہوگئیں



"بر روس جنال کیا"

کس مبیح کا مبینا و بیجاتی کس مبیع کا انجل بھیب ل گیا ہر موظ بیروشت گو نج انظی ہر شہر بیں حبگل بھیب ل گیا

مر خواب كوظلمت جاط گئی مر آنكھ بیس كاشب ل بھیل گیا مر موڑی بر وحشت گو نج اُنھی مر شہریں حبگل بھیال گیا

يركيسي عيسنا جيلي ب یہ کیسی مار ا ماری سے يه كيسا شور سشراب سير يركيها خوان حستراب سے حیب کھاڑ یہ کسی آتی ہے ہو وہشت بن کر جھاتی ہے لول بمكل غول درندول كا ہر جا تب ویکل مجھیل گیب ہر موط یہ وحشت گوئے انظی بهر تشهر بین جنگل عیب ل کیا

كفلية بى المحصير بحقوسط كيش سُنب أس أميدس لوبط كينس كما سوحا تنهاكس اومكهاس ہر ساسی لہوگی نہ تھے اپنے اور مقت المقال محمل كما بهر موظ بير وحشت گو کے انظی سرشبرین حفظل محیب ل گیا

> ر کیسی آگ کی وُطونی ہے کیول منظر خوٹی خوٹی ہے کیول رست نہ رست جھات ہے کیول اس کا سورج وُطفانہ ہے بُر نور سے کسب بھوٹے گی ؟ بُر نور سے کسب بھوٹے گی ؟ زیجیرستم کسب ٹوسٹے گی ؟

اب رحم و کرم منسرما مولا! و کھ درد کا بادل محبب ل گیا! ہرموٹر یہ وجشت گونج اتھی ہر مشہر میں حکم محبب ل گیا

本本本

زر در تول میں ہم نے سودول کو بہلا نامسیکھ لیا ہے۔ منہا دی کے بنجرین میں خواسب مماکا نامسیکھ لیا ہے

روسن کرتے رہا اسکول سے بے نورمراعوں کو مورم الحول کو مجمور کا بن کے مارسے دین مجموان بھولیا ہے

کون بتا ہے آخر کس کو ،کس نے ،کتن کوٹا سیسے ، کبتی کبتی ہجر ول سے بھی سٹور مجانا بسے کھولیا ہے

جیاط کیئے ہیں جو بن سارے رنگ اُڑاتی دھونے ہوں اب تو کا غذ کے میجونوں نے می مرجعا ناسب کھولیا ہے

#### Marfat.com

کسی کے متیری کے کی اب بات کریں کہ توگول نے معیط معیطی با تول میں بھی زُمِر بلانا کسی کھولیا ہے۔ معیطی بیکھی با تول میں بھی زُمِر بلانا کسی کھولیا ہے۔

خلتے بیکھتے موسم ہول یا کیسی رت ہوسم نے بھی وس کی خورشبو سے گھرنیکھے گھرمہ کا نامب کھ لیاہے۔ اس کی خورشبو سے گھرنیکھے گھرمہ کا نامب کھ لیاہے۔

اب تواکنز سینے سے اُمحال بیرا ہررہائے جب سے دل نے اُس نگری س انامان کری سانامان کی لیائے



Marfat.con

#### میرسے یا وک بی ویری م کا بھنور ہے آج بھی خواب ایجرائے بیں مرب ویرال نظر سے آج بھی خواب ایجرائے بیں مرب ویرال نظر سے آج بھی

اسے بھی لیکی ہوئی ہیں تن بدان سے وستیں رات سے تاریک اپنی رکبدر سئے آرج بھی

ایک ساید تقام رسے مہراه وه مجی تھیں گی و سرم حوالے میں شنباکسے فریئے آج مجی ایول سرم حوالے میں شنباکسے فریئے آج مجی

جائے رہے کے خول بہلے بھی سُناہ ہمرا، بہ ج بھی سُجھ بیں لب سُنسان گھر ہے جی مرس نے بھینکا تھا کمال میں رکھ کے شھار ماکوئی مردح میں اس کی حوارت کا اثر سینے آج بھی

عظمتِ النبان کامعیار کل بھی زر ہی تھا عظمتِ النبال کامعیار' زرسئے آج بھی

ہے سنیازانہ وہ جن راہوں سے گزرسے تھے تھی ان حسیس راہوں یہ میراضم بیرسیکے آج تھی

كب سے وہ گلیال مری جبكارسے حروم بي منتظر ميرا وہ گلیال مری جبكارسے حروم بي

اک تھلک دیکھے ہوئے جس کی زمانہ ہوگیا انس کے جبرے کی نگاہوں بیں محرب آج بھی



نه لب بیرت کوه مزدل می شکامتی رکھنا کنا فنوں سے بحب کرمجیتیں رکھن

رئے یہ در در بران کے علاقت میں لیکا میں رکھنا ۔ حصا کے روح میں عمم کی عنائیں رکھنا ۔

میے گل سے بیار کا دعویٰ تونامناسے اسی کی سے بیار کا دعویٰ تونامناسے اسی کی سے اخ کے کا سوال سے لفریس رکھنا

بحصر بنه جایش بیست مهرد فاکی داداری محمور معشق سے بامرسیاستیں رکھنا

كروى بي ره بي صليبي الريسان كي كالميسان كي الميسان كي كالميسان كل كالميسان كل كالميسان كي كالميسان كل كل كالميسان كل كل كالميسان كل كالميسان كل كالميسان كل كل كالميسان كل كالميسان كل كالميسان كل كال

مر کیسا دور ہے یارب کرمشر کی بہتی ہی ا عذاب جال ہے ہمارا مشرا فنتیں رکھنا

ستم زدول کو بیه حالات خودسکھاتے کی دلول میں آگ سرول میں لبغا تیس بطفنا دلول میں آگ سرول میں لبغا تیس بطفنا

بجمع بجمعے سے جہاعول کو دیجھے کیا ہو؟ کہا تھاکس نے ہوا دل سے لفتیں رکھنا

جوم کسی سے نہیں کچھ گلہ زیاسے ہیں بھے کسی سے نہیں کچھ گلہ زیاسے ہیں کسی ایک تورنزیا سے سی عادیس رکھنا

بئن ایک سنب کامسا فرہوں جا گئے کھی! بنہ بیار کرنا ' منجو سے عوا و بیس رکھنا

بیر در د وسوز، یه الوای عمم کی موناین بهرت سنجال کے اس کی امانتیں رکھنا



JE AND

جو تحصیات کرتا ہول تو محظیرا محظیرا لگنائے مجھے ہربل ہراک لمحہ میں ان محول کے تھے مسط میں ننری یا تول نرسے تفظول کے موتی گینا رہا ہول تع كيران موتيل سے كبيكة المين متنا رستا مول

نہیں یہ مات کچھ کل کی دِنوں کی سے نہ برسول کی كرتيرى رؤرج سے ميراكئي صديوں كارشت تر نے رمری اس روح کی ہے جین وادی میں توكس نگرى سے آیا ہے ؟ بنا؟ بدكيا كرستمري ؟ يركيسا نيراحا دُوسينے ؟ توترسے سامھ کلیال کیول جیط کئی ہیں ؟ و معطوکی میں جدول نیرا تو تیرے دل سے میری دھ طرکتیں بھی کیول دھ طرکتی ہیں ا جہاں سے تو گرزرجائے وه را بی دین کم شری میاب سے کیوں میکتی بی ! مواش سخى كو تحقولين تو تا ، سايدنگ ديورستول به افشال كيول مقطوكتي بين! بنا ، سايدنگ ديورستول به افشال كيول مقطوكتي بين!

توتیری یادی گلندار مشنی پی

توروسطے تو گلابول کی تنس بخطی کومنانی ہیں توليل د سے تو ہزاروں رنگ ہے تھرتی بید چھرستے ہیں تو تک ہے تو متاریے مجلہ جاں میں اترستے ہیں تواليا دارً ماسے تو وه شهکارمشیت بے کہ فاردت سے ہواسے ترمیال اس ابرسے یوندی مهک لی کھلتی کلیوں سے ، تریم آ بشاروں سے و مناک سے رنگ ، مجھولول سے منام ، نغمہ کول سے متاب میں مناف سے مناف کی سے مناف کی مناف کی مناف کا مناف بلاکے مشہر مالی کو سیھے رُب سے بنا یا ہے۔ بنا کے بھرمری یا دول سے ہے ایکن میں بسایا ہے



کیکول پر مہراک اسک بروبانہیں جاتا سے میراک رضم کو دیجھانہیں جاتا

یہ کام تو ہے سے بھی لیے لیتی ہے ویا بررستار کو باعقوں سے انجیالا نہیں جاتا

المرس می جلیس مقاصر دری توہیں ہے میرنا دیکے ہمراہ تو دریا شہب سیاتا

تعبیر اگر اسس کے مفدر میں نہیں ہے کیور ل حقوظ کے تحیران کھ کوسینا نہیں ! آ

جس با دسسے نہ تارہ ہوں اسے کیسے کھیا دول خور سالنس کی دوری کو تو کا طا نہیں جا تا

#### Marfat.com

وک جاتی ہے ہرمورج در بار بیرسی کر اس درسے کہ ہے کوئی بھی رسندہ ہیں! آ

المئس مورس بهرجانا بهداغاز جنول كا الخب م جهالعشق كا سوجب منهيس ما تا

ممنت بئے تو تھے گوہنے اور کورج کی طنابی طرحی کے بڑو کے مانے کو تورو کا تہیں جان وصف کتے بڑو کے مانے کو تورو کا کہ ہیں جان

ائد و بھی مرب انگ سمندرمنی دان ساحل سے توگہرائی کو نا یا نہیں جاتا

رہائے مرے ساتھ روال دھونیگریں سرسے تری دلوار کاسٹ یا نہیں جا،

کیون کے انوار! پھلنے تہیں کھر کیول جبر کا نسکول پراسا را تہیں جاتا



### 99

دن رات کی گردش برق ہے دن رات برائے ہے۔ ہیں صالات برکور ہے ہیں صالات برکور ہے جے صالات برائے رہنے ہیں موسم می رنگ برائے ہے کیا شکوہ موسم سے نبین افساس کی رنگ برائے ہے کیا شکوہ موسم سے نبین افساس سے اس برجوا بنی افقات بر التے رہتے ہیں افساس سے اس برجوا بنی افقات بر التے رہتے ہیں



تنهایی میں سرگم گھولو! یادو! جی کے بناصی کھولو

عشق ستاره بعشق سمندر کرنیس یالو، دامس دهولو

محفل محفل زخم سمیطو شنہائی میں جائے رولو شنہائی میں جائے رولو

جابل مهابل کہاں کو گئے اتنا برط صریح طرحہ کے مست بولو

#### Marfat.com

یا ممنزل کی آس منه رکھو یا رستول کے بیچ منه ڈولو

خود تھی ترخمی بہدجا وکے مرت اُ ورون کے ترخم مولو

ہم برتہمیت مجی دکھرلینا بہلے ایسے دائ تو دھولو

عرت کامعیب رہیں ہے قد نا ہو، دستار کوتولو

نیبن دول کی خبرات کہال آب معلق سے نکھول کے کشکولو!

المنسو موتی ، آنسو گوم اسمو گوم اسمون مین انوار! نزرولو اسمی مین انوار! نزرولو

### برس جا تا بسی جس کو دیکھرکے ساول مشرارول ہی وہ البیا سنخص کوئی ایک ہوتا سے مہزارول ہی

ترنم فہم فہول کی آبشاروں کا بحب لیکن مزامچھ اور ہی ہے نمیط کاعم کے مارول ہی

یہ کس بے در در کی عیرت کالاسٹہ آگرا ہم میں یہ کس نے طنز کا پھینکاہے سیھراٹکارولیں

گہر جا ہے۔ یا دُکے نہ رنگول کے سمندیں ملیں گئے تم کو یہ انمول موتی خاکساروں ہیں منائی دے رسی ہے بازگسنت اس کی جھے ان بھی کہ جیسے گو بختی ہو اک مداسی کومہاردل ہی

مری خوسیول کے رمزن می مری وسیون سال کے ملے کا میرا قاتل تم کومیرے سوگواروں میں ملے کا میرا قاتل تم کومیرے سوگواروں میں

ا سے خوسیو تھے سے جھونکول سے بھی لکلیف ہوتی ہے حمل ہو دھیرسے دھیرسے آٹیال جب کابہارول سی

چھلک جاتا ہے عم الوار! السوبن کے کھول سے کہ یہ دریا نہیں رہنا کبھی ایپنے کناروں ہیں



رور کم نہیں مقتبی دن کی دہلتی اُ ڈیپنی پھھ کم نہیں مقتبی دن کی دہلتی اُ ڈیپنی مہراہ لیے کے آئی ہے۔شب بھی اُڈیپنی

تشنہ لیمی نے نیند کے جنگل جب لا دیسے کسی مک ہو بیکس گی یہ بیاسی اُڈینیں کب مک لہو بیکس گی یہ بیاسی اُڈینیں

بنسے کی عمرین نے ترطب کر گزار دی سے سطے سمفریس کا طریب کوری اوبیب او سطے سمفریس کا طریب کوری اوبیب

یارب! لهو اگلنے نئی زندگی مربی اب تو کوئی سمیط کے میبڑی افتین سُرِ سَہِ کے کرب کاط لیا جب کوئی سفر مختیں سامنے اک اور سفر کی اُڈیٹنیں مختیں سامنے اِک اُدر سفر کی اُڈیٹنیں

اب توہرایک موٹر بریا بی کی بوندسے من ست ستا ہے خوک خوک سے ستی اُڈینیں مسکستا ہے خوک خوک سے ستی اُڈینیں

گزران موجو خود کسی آزارے وہ دل محسوس کیا کرے گاکسی کی اذبین

جومنیاں مرسے تھیب کی دے در مجھے خدا دامن میں میرے دال دیے نیری ادبیں دامن میں میرے دال دیے نیری ادبیں

اُلوار! محفول جائے ہیں جھوکو بیٹم مبرے محصرتی بئی جب نگاہ میں اس کی اُدنیتیں محصرتی بئی جب نگاہ میں اس کی اُدنیتیں



در کھلنے کا عکسس نظر بیں رہمائیے سوجیس گھریم معفر بیس رہمائیے سوجیس گھریم معفر بیس رہمائیے

نیل بیل سیم اک و طوط کارو نوب کا دل محول کی راج گذریس رہنا سینے دل محول کی راج گذریس رہنا سینے

برط کا خوان بلانا کوئی و پیھے کب یال توسی کا وصیان تمرسی رمہمائے

عرگھی ہے سائنس کے ہرمرمیسی مگاہیے النیان صفریس رہماہیے مگاہیے النیان صفریس رہماہیے

رُبط ا جانک تورسے دانے مورج ذرا کو تو مثب کا رنگ ، حریس رہاہے

ہلی ہلی آ کے بین کسارتها ہوں سیطی منبطی وردسی گریس رہاہی

میں اک حب کتے در دنگر کا باسی موں قریب کا کسی موی نگر میں رہما سکے توریب کا کسی روی نگر میں رہما سکے

ویائے انجواں! دعائی ساحل کی مورکو کو بوراک شخص کھنوریں رہائے مجھ کو بھراک شخص کھنوریں رہائے



بخفرتی موجوں میں گم سکرا محو کیسس رہنا مرک رُنوں میں بخفرتی موجوں میں گم سکرا محو کیسس رہنا مرک رُنول میں کہاں سے سیکھائے تو نے اے دل اُواس رہنا ہری رُنول میں

بہارا ئی مگرن لائی ورہ میرسے خوابول کے سئبز<u>سٹے</u> عفنب ہے شاخ مٹج کا نول ہے دہاں رہنا ہری رتول میں

بخطے نہ یاکہ کہیں کیا ہے ہی نہ جائیں نوکٹ جو بھری ہو ابین بچھے اکسیلا نہ جھوط نا میرسے پاس رہنا ہری کر توں میں

بخرال کے ماعقول جو پرط ابطے دکھائی دنیا ہے می کوئیکن بہت محق سنے لگاہ کاعم سے ناس رہنا ہری کہ توں میں

#### Marfat.com

مجھے بھی سیسنے دسے سالنس تو بھی سکول سے دکھ کے زردسائے نہیں مناسب ترا محیط حواسس رہنا ہری گرتوں ہیں

بیں سانٹ اب می تینبیلیوں میں بئیں اُب بھی سہے ہو گئیں جین کوکب یک ہے گؤل ہی وقع نیم اس رمہا مری راتوں میں

گلار نفظوں سے رنگ بھرنا ' اواس لمحول کی پیٹیوں ہیں نظر کے بھیکے بمر کی بئن کے منظماس رہنامبری رُنوں میں



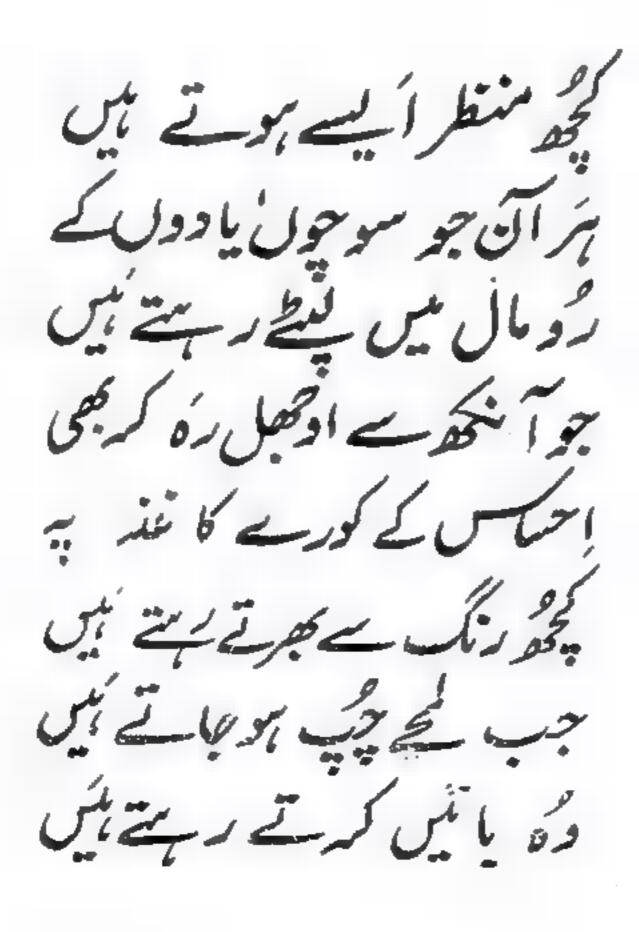

#### Marfat.com

کھرس الی اگرالیے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اگر الیے ہوتے ہیں الی الیوں کے الیوں کے الیوں کے الیوں کے الیوں الی الیوں ا

المحمد المحد الميسة الموسق المي المحمد المحد المحد المحد المين المي المحد المحد المعد المين المي المي المي المي المعد ا



# تيرب يلك عاني كاعم

المحد المحرب ل رہا ہوجو حصاستی دھوب میں الوجینا اس در شن سے یادل کے حصیط جانے کا عمم زندہ کرجاتی ہے ہم کو تیرہے آنے کی تحریثی مارجا تا ہے ہم کو تیرہے آنے کی تحریثی مارجا تا ہے ہمیں تیرہے کیا عمم مارجا تا ہے ہمیں تیرہے کیا عمم



سب سے جاہمت کاسکسار رکھتا سے معتوط سا فاصس کہ رکھتا

کننا مستکل سینے زخم کھا کر بھی دل میں سطینے کا حوصہ کہ رکھنا

سُہنے ربنا سے می کا نبول کے اور جہرہ بھی میٹول سا رکھٹ

لذت درد بالمنطق بين همسم مم فقيرول سيس را بطركفت مین احب بون میں طرص کے آول گا تو در بچیر سٹ اکھی کا رکھٹ

اکیسے کی ہواور بھی بیارے خور کو یومنی زرانفا رکھن

اب توسائنسیس معی مونت دی تجو کود اب توسائنسیس معی مونت دی تا محد کود ا

عصت را ہوں میں رول دیجہ ہے عشق کو اس کا رکھیت

اس کی خوشیوسے زندگی اندار: ور و کا گلستنال برا رکھن



تو ہجوم کرب میں مقا مگر تھے حوص ارکای نہ دسے سکا، میرے باس مقی جو تر سے لئے 'مجھے وہ و فاتھی منہ دسے سکا

میرسے یاس بھی تو اکم سی تھے ، عم زندگی کے ستم ہی تھے میں تمہیں تمہاری محبتوں کا کو ٹی صب کہ بھی نہ وسے مکا

میرسے باول بھی مقے بندسے ہوئے میری انکھیں بھی فیار نظا مجھے منزلوں کا ٹراغ کیا ، میں تو راست تدبھی نہ دے رکا

اسے مسافر من زندگی ؛ یہ توست کہ کیسے کا مسمر محصے معاف کر ترسے کا عقر میں ، میں کوئی دیا بھی شدے مرکا

#### Marfat.com

تری حور خور ده خوابستی ، جو تحکن سے طوک کے کر گری منه میں کہکتا ہم تو کیا رہی ، مکن تو بوریا بھی منہ دے سرکا انہیں کہکتا ہم تو کیا رہی ، مکن تو بوریا بھی منہ دے سرکا

میری بے بسی کی ہُواوُل نے 'میرا لفظ لفظ بھی اویا میرے یاس سے تو گزرگیا ' میں تھے صال بھی نہ دے سکا

تو الجور ما عفا ہولہرسے تو میں مجھ سے دور مجھ نورس تفا بترے دور سنتے ہوئے خواب کو میں جو اسرامجی نا دے سے

کڑے فاصلول کی صلب بھی ، میرے انتکے سے تیر کے فول بچھے کا مقر جوطر کے میب ارکا ، کہمی واسطر بھی نہ دیے سکا

بھے رکھوں میں بروگیا ، تو فراق اور هر کے سوگیا میں بچھے درازی عمر کی میری جال! د عامی یا دے سکا



## السو او التعالي

صدا کھو ہائے عم کے جنگلول ہیں تو د کھو ا بینے در نیجے کھو لئے ہیں بیال اواز کا محت ج کی سیا بیال اواز کا محت ج کی سیا زمال جیب ہو تو السولولیے ہیں



چېره کالات کا ئېرلا مېوا تيور بيول يې در د کې انځول کا اکتابکابېواسانوبېول مې

ر بگذر کی گرد میں لیطام کوا میرالصیب کیا کسی کو دوش دول کراه کا بیفر مول میں

ا مثلک ہیں خوالول کے قبرتان کے جانتے دیئے زندگی سے قبر میں خود قبرسے با مہر ہول میں

بوجھی رہتے تھے میری دسترس کی رات دان مرج اکن حالات کے بادل کی اکتھوکر روائیں اس حالات کے بادل کی اکتھوکر روائی البینے ہا محقول سے بھھائے ہیں نے اسے سے براغ گرط کیا جوا سے ہی سینے میں وہ ختی بول میں

شام عن کو هند ہے میرے سا کھ جینے کی مگر کیا نیمراس کو کہ خور اس شہر میں ہے گھر ہول میں

کیول بہال مہلے سری خوسٹبوسے کوئی اجمن بوسٹے گائی ہوں میں مذکوئی مشک اعزیبرول میں بوسٹے گل ہوں میں مذکوئی مشک افریبرول میں

کہدرسی ہیں الودائع بھی ہوتی انکھیں مری طورسی جاتی ہیں سائٹ کوئی مرکزی مرکزی کی مرکزی



اک تورسٹ کو جارطرف بھیکیا رہا آرول کی اورطے ، تمونی جھے و کھی رہا

وه می تمام رات بنسویا منات کی میں میں میں کم میں گئا کرا

ن کلا تنہیں تفاجا نہ مگرٹ نڈتی رہی بارسٹس نہیں تھی تھیربھی مدان تھیگہ ا

کھیے کی رہا وہ میری نگاہوں کے سامنے محیر میں تام عور اور سے سوجیت رہا سیلاب میں بھی را سے بنتے کیے مگر اک انتک مختاج باوک مرسے روکتارہا

كاط اب مهزا ندامت مهرو وفاكي تو ائد هے نگريس آسينے كيوں بانطار ا

کوئی بہا کے اشک ہمیں دسے گیافیہ کوئی بہنا کے اشک ہمیں وطفیت رہا کوئی بہنسی دکھا کے بہیں توست رہا

سنت بنا تو آسے بھرکئی بھے سنجھ بھوا تو راہ کے کو کھر جھیلات ارا

اور مص عنبار عمر محص سالسول کے بہریں اگر شخص زندگی کا بہت کو محصت رہا حس سے ہرسے لہو ہیں اتاری تفی رونی سے بنا وہی توخون مراحب طا ریا

ر کے اسے جوحق کو بہال مانگئے رہے اسچھا رہا جو برط صد کے اسے چھینٹ ارہا

السن نے کیا جو کام وہ کی ہے تہیں کیا اول سے اور سے بھی اور کی کھٹنا رہا

عبسموں کے قبل ہوسے سے سرتی نہیں صارا منیزے یہ بھی سینن کا سر بولت رہا

گاڑی جب ان بھی طلم نے اسوال سولیال مندلوں کا افت است وہیں بھی وطن رہا



#### نہ جا سے گا زیانہ وکھ دلوں کے در شیکے بند کر لو آنسودی کے

صدا ول کو ترسس جاتے ہیں دریھی الکر ماستے ہیں موسم آ بہوں سکے

بہ تھیرو راسستوں بین مسکرابط سروں بین تھیوٹر آو عم گھردل کے محمر ول بین تھیوٹر آو عم گھردل کے

صلیبیں تولہ دو سب فاصلول کی گرا دو بہت دنوں سے نفر تول کے در بیرہ بیرین ہول میں توکیا ہے ؟ گریال جاک ہیں . بخب گرول سے

مری انتھوں کو سیسس منظر دکھاؤ نہ میکینکو حال مجھ بید سنظروں کے

کھیے ملتی ہے ہول بنس منس کے دنیا کھیے میں موہنم عصیہ ختیجروں کے

ینظے نہیں خواب کول قریبہ بہ قریبہ عذاب اُند سے ہول جیسے رکھاول کے

برن دوکائیں سجی ہیں ہوئے نربیب یہ قیضے تاجہ واسکے

گرسے لاسٹے و بین کردار کے بھی جہال میلے سمے میں آورول کے مہیں کے ترمیں کی مہر یں سارے اطاع اسے اور بھی ہیں نزلز بول کے اور بھی ہیں نزلز بول کے ا

ا میک لیس ربت کی آندھی نے مجانے ہے۔ انگریک سے بہتے جن میلیوں کے

تصور کا موست کا آتا ہے سلنے دکھا جا تا ہے منظر کیسکوں کے دکھا جا تا ہے منظر کیسکوں کے

کفن پہنے کا سورن جب شفق کا سے میکنوروں کے سے میکنوروں کے سے میکنوروں کے

جلیں گی جال کی دلواریں پرکس تک بدن و کہیں گے کب نکسخوانمشوں کے

خرال کے کی بہال ممیش گے سائے ور سیجے کی کھلیس کے خوستوروں کے در سیجے کی کھلیس کے خوستبوروں کے امير من ركى كسن سهول كى حن اطر و سائے بھتے رہیں گے مفلسول سے

ئمتہیں عاوت تھے سیسے و بیھنے کی حینو کیکول سے طحصیراک کرجیوں کے

بلیطے این صنروری تو مہیں سئے معروری تو مہیں سے معروبی سے معروبی میں با دیاں جن شعبوں سے میں با دیاں جن شعبوں سے معروبی میں ہے دیاں جن شعبوں سے معروبی میں ہے دیاں جن شعبوں سے معروبی میں ہے دیاں ہے د

بحصرصائی توسنب سمظیں تورن ہو عجب بیک سیار ان کیسوری سے

اللی بنتیر ہوا میسے دِبُول کی ، حطے ہیں ہو مقابل آناصیوں کے

ہوا مایوسس والیس جارہی سئے سیح منفے تھے کھول گھرمیں کاغازوں کے سیح منفے تھے کھول گھرمیں کاغازوں کے صیلیبی ظلم کی اکھرس گی کب نک بنیس گے مجول کب سٹا کیاستوں کے

ہو میں کب تلک دوبیں گے سہرے مواک المحطیب کے کب ناک المجال کے سہاک المجاب کے کب ناک المہنوں کے

سسکتے انگوں میں کب اے مولا؛ حاوس انرین کے تھیگی ساعتوں کے

یرمن کھنے سے ہملے ہی رگول ہی محرر ما میں مذخرط میں ممتول کے امر ما میں مذخرط میں ممتول کے

ابھی منزل کہاں اسے دل! میلامل ابھی سہنے ہی صدے سُجھروں کے

کری اموایدی ان پر مجرد سه بکل جانے ہیں تیور موسمول کے



#### جاہت کے بے داع انجابے اسے الکتے بیل ساجن بتر ہے خواب حبز برسے اکتے الکتے بیل

یا دیں تیری اسکول کولول بیارسے تکنی ہیں اسکول کولول بیارسے تکنی ہیں اسکول کولول بیارسے تکنی ہیں اسکول کو مال جائے اسکھتے سکتنے ہیں اسکالے اسکھتے سکتنے ہیں اسکالے اسکالے کا بیار ہیں اسکالے کا بیار ہیں اسکالی کا مال جائے اسکالے کا بیار ہیں اسکالی کا مال کا مال جائے کا بیار ہیں اسکالی کا مال کا مال جائے کا بیار ہیں کا مال کا

یکھلی سٹ کے بھیسے کے کمحول کے سٹالوں ہیں کھنگنے والے در درنیجے اچھے سکتے ہیں' کھنگنے والے در درنیجے اچھے سکتے ہیں' ابینے مجلنو مجول کے میرسے طورا جاتی ہے۔ مثب کومیرسے اشک متابے اچھے لگتے ہیں

جب سے ایکول کے اوال کھی بالکھوں بر تنب سے دل کولوگ رُائے اچھے لگتے ہیں

کوچ کو جید کیسے کیسے ماتم انتہائی منہرول سے اب تو ورانے ایسے گئے ہیں

بیکفر بہول باظلمت کیجر بھی ایک مسافر کو اسینے گھر تک جاتے رسینے ایکھے لگتے ہیں

سرد رگول میں ہلی ہلی آریج توسینے دو بیمون کے کچھٹواپ ادھویسے اکھے لگنے ہئ

بوگر مسل خوشیوں سے اکت بھی جاتے ہیں گا سب گا سبے کے بیکی و لے انجھے لگتے ہیں کونیا کی نظرول میں جا ہے بر ہول کھرجی تو مال کو اسے راج کولارے ایچھے گئتے ہیں

کون مرسے اسٹ کول کے ملتھے پرلکھ دنیا ہے۔ ایسی عمرول والے ہمنستہ اچھے گلتے ہئی

بجھرسے ہول گے اوٹ کے سینے اس کے عجبی کو بہ مقرسے ملکوا سے مشیق انجھے سکتے ہیں! بہ مقرسے ملکوا سے مشیق انجھے سکتے ہیں!

جھولیں جو النواد! مرسے اصال کی دفت کور مجھ کو الیسے لوگ اچھوٹے اکھے لگتے ہیں



## 1 1 1 m

خواب کی کلبول میں سناما کبسا ہوگیا خوان میں استے ہی ترمث ہرمتا ہوگیا البیا ہوگیا لا کھ تا رہ لوطن الوجیون میں انہو میں ا



### اس سے کہنا ذرا

المسس كي خورتنو ميس دوی ہوتی اسے ہوا آ مرسے یاس آ تخور كورامن سي تيرسي مين يول بانده لول مجيرية بردل مم جرا ساعظ بترسے سکرا ميس محى أط ما مجرول . اور گاتا مجمرول میں بھی تغات اس کی عایات کے ائن کمالات کے اکن حکایات کے اس كى المحدل سے يادى جلا سر گھوی نام کی اس کے دول میں صدا ہر گھولی ما مقرميرسے ہول رفضال فضايس سجعي رشك عنبر سول ميري اداليس سجعي

وتجديس بول مرسے سائقہ افلاک بھی حقوم حاست فرستنول كا ادراك محمي يش اركول تو مهرب سائف أط پزسکیس ميرس ورو وألم بيس حيكول نو مرسع سائق جل نه سکے سسايئرر بخ وحم يس مركول تو بتربوهل موميري جبي سرطرف تورسي توركا بهوسمال الديعيول سيدن جوكو يرسه واسطه و تحلیال میرار دکسی مذیح را سن

ميرس اندر اواسي مذكوسطے كمجى من تنها فی برسیم مجھی يش جهال تھی رمول میرے سرمیرندانش کاسایا رہے أبدائس كى محيت كالحيب يا رسب ا ہے ہوائے خنک ا يا دِ ستهرو فا! تو محصے اسے وامن سے لوں با تارھ لے كبكثال كبكثال میرا احکاس وهیرسے سے یا دُل وُهرسے صبس میں دوں کر تلملانے لگے يترب المحقول كے كفنات

خناب كمس كے زم اعجاز سے مسكرانے لگے جب حملت لگيي دل کی دیوارسے كبرى خاموست ال بجب سمطن لگيس منب كومتهر سماعت كى مرگودشال اليسے ما مول ميں ول کے کشکول ہیں مخصکتے ریس اکش کی آواز کے ميكول كحلية ربي سینہ ہجر کے جاک سلتے رہیں ا سے بواسے نخاک ! ياد سشهر وف ! اكراك درس كزران كے بو و ترا

اس مے کہنا ذرا یہ تراہے ہوا وسے رہاہے صارا كرب بسے الثنا بوگ نااستنا كون تيرسيه سوا عمم کی دسے گا دوا ا ہے سرے ساقیا! ولريا ، ماسيا! كس كو فرصيت مجلا كون أكشو مرس اسبنے واسمن میں لے کوان دیے حوصا سنگ زا دوں کی بستی میں رہا ہوں میں اشك بن سن كيدة منحفول سع بهما يول من کننے برسول سے جاری ہے پہلسا بيضية بول توكو في محاسنة خوان محصب توكوتي عيى صنب

جومبرے ہرعم کو ا پہنے سینے سکا کے روتا ، کوئی توہوتا جو ابنی بلکوں پرمیرے اسکول کے گل بردتا ، کوئی توہوتا

کوئی توآنا محبتول کی بہرارین کر، فسنت رارین کر میں وکھتی را تول میں جاگت تورنہ وہ مجی سوتا کوئی توہوتا

کوئی تو اک دن کہیں۔ عم خواربول کے جمر نظیم وصل کے آنا مسکتی محرومیوں کے دامن سے داع دعوتا ، کوئی تو ہوتا

جوزندگی کے انجاط رستوں کی دو بہر میں ، کطیسے سفر میں استجر اُنگا تا ، سترار مجنتا ، گلاسب بوتا ، کوئی تو ہوتا

ا تار لینا و کھول کے سائے ، جو میرے سرسے بالفرسے وفا کی شبخم سے در شہاری کو محب گوتا ، کوئی تو ہوتا

جوابی رم جم سے میری شرک کے بیکھتے موسم کو رمبز کرکے اور اپنی رم جم سے میری شرک کے بیکھتے موسم کو رمبز کرکے اور اس کموری تو ہوتا اداس کموری تو ہوتا اداس کموری تو ہوتا

لیریط کر جورستارہ مبئے نو کی کربیس مرسے بدن برر سیحرکے گہرے سمندرول میں جمھے ڈبونا ،کوئی تو ہوتا

بین یونہی گر گر کے کتنے ہا محقول سے کرچیوں بیانوائیک جو مجھ کو باتا تو بچر کبھی عمر مجر نہ کھوتا ، کو ٹی تو ہوتا

سمیط بینا کوئی تو المواد ؛ بکھرے کیھرے سےخواب رہنے۔ قدم قدم کیکشال بھیل ا اسکوئی تو ہوتا ،کوئی توہونا



کہمی لبول پر بیجھا لیا بیٹ کا حال میں نے کہمی بیسی میں جھیالیا دل کاحال کمیں نے

ر بوجد کیسے دیے بخصاتی ہوئی ہُوا سے برکت کے رکت ہوائے تیرا خیال میں نے بحیا کے رکت ہوائے تیرا خیال میں نے

رہا ہے۔ اسماس میرااب کے برس بھی گھائل رط ہوں مل بل میں خود کہ کاظم ہے سال میں نے کٹا ہوں بل بل میں خود کہ کاظم ہے سال میں من ما نے کیسے بہوا ہے ہے حوص کہ جفا کا مذہبانے ملاک میں نے مدیسے میں اندائی میں نے مدین کے مدی

ستم کے برائے میں مسکرانا بھی کم نہیں ہے کیا ہے دستمن کا بول بھی جینا محالیں نے

ره مرب موالول کابن کے الیساجواب آیا مظادیا تورج حال سے معیر میرسوال بنس سے

ائر نے دیکھاہے بول سی انوار ارنار کی تھر رفا فنوں بر صرا میول کا دُمال میں سنے



تیری تصویرکود کھوں توخب ال آیا ہے۔ توسع یا نور کا سبال ب سے تھہ الحمر ا میری آنکھوں کے در بجوں میں براخوا افعلا تیراجیرہ سے کہ دیتا یہ سے عظم الحمر ا

تبری بلخوں کے افق ہم بہ تر می بسبن مانی طبیحرم جیسے کہ شورج کاکست اوا شکلے منبرے عارض کے گلابوں بیٹر کے کچھ بل کو منبرے عارض کے گلابوں بیٹر کے کچھ بل کو اور بھر دور ملک وصوب سنبری جبسے

اک السل سے مری سمت بن مکست انبرا جیسے بل جا بین کوئی وھوب بیں گہرے سائے جلتے جلتے ہوئے نے م کھانی محبوبیں بہ تبری وزندگی جیسے میں موط کوئی ممرط خاستے

تبرے ما نعے بہرکسی سوچ کی ملی سی کھیبر کہاٹ وں کی گزرگاہ نظب راتی ہے جب بھی وہند لانے سکے میر نے الکاسفر روشنی سی مرے احساس بہرسانی ہے

بہ تر سے یال بر بادل بیسی کئی گہریں عبی طرح رات کی گلبول میں دیکھتے مگنو! باکسی شہر کو حبگل سے بملست رستہ یا گھنی سے باہسی بلکول بیخوشی کے اکسو محبللات ہوسے رخسار یہ تبرے بطیعے کار وال صحب حرم میں ہول ڈکے جول کے المحال کار وال صحب میں ہول کر کے والول کار وال میں میں ہول کے والول کار والوں کار والوں

تیرے کب بین کہ گلابوں سے تکھے دورصرعے جن بین کرفطرح جن میں رفصال ہے تنبیتم کسی خوشنبو کی طرح طرح طرح طرح المصل کے نعمان میں خاموشنس تکلم ان کا حجار جال میں اتر جانا ہے جادو کی طرح میں ا

جی بس آ آسے کہوں تجھسے کہ لولوجا آ ای برکر ستم بھی مرا در د دکھا دسے سن اید ایک آواز یہ تو ساست مٹروں کا دریا میرے می ایک ساعت میں بہادے شاید اب ہلاتی ہیں نصوبہ کوئی بھی اسکن رنگ تصوبر کے فائوش ہیں ہیں ہسکتے کنے مفہوم ہوا کرتے جی ان میں قصال یہ دہ کہتے جی جوالفاظ ہیں کہہ سکتے

یوں اور تراہے تراعکس نظر میں جیسے بعد حصے دشت میں جا ہت کاغزال آتا ہے اور میں کے دشت میں جا ہمت کاغزال آتا ہے کہا تھے جی کروں ایھول بغزل ، با آنسوا تیری تصویر کو دہ مجھول نوخسیال آتا ہے

图图图

یا دکی آبشارسنائے۔! ور دیکے راز دارسنائے

سے خواہوں کی بالکی سے کرے سے گئے ائس و بارکسناسے سے گئے ائس و بارکسناسے

سنب کی سوبوں ہیں سوربراہے سرب کی مرصول کے بارسناسطے

زندگی و خ بدل گئی کننے ہیں مگر بر قرارس نا سے

ما محقرر سیسے بین مرقدم میرے یہ مرسے سوگوارستانے یا وک میں جے رسی ہیں زبخیری اور مسریہ سوار سناسطے اور مسریہ

ایک طوفان کی علامت نیس بحرکے بے کن درست اسط

ترُسب کو سیخے اسے بہتے کا دامن مثنب کو سیخے اسٹ کیارٹرنا سے

کررزے ہیں کسی کی آبرط کا سے بھی انتظارے ا

بول تصویبہ بار کھو تو بول کھوتولیہ سے ما تارسا سے کھوتولیہ سے ما تارسا سے

ارے انولی ایر تجرب کے انولی ایر تیجر کیا ہے کے انولی میں کارٹ کا سے کے انولی میں کرکھنے کرکھنے کے انولی میں کرکھنے کے انولی میں کرکھنے کرکھنے کے انولی میں کرکھنے کرکھنے کے انولی میں کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کرکھنے کے انولی میں کرکھنے کرکھنے



2000

بیون کے سمت رہیں کیول اتنا تلاطم سئے جو ہر اسمجرتی سئے کیول حشر بدا مال ہئے مختی ہی نہرسیں مُوجیں طلخ ہی نہرسیں طوفال کیول سطے یہ بانی کی رکیول سطے یہ بانی کی کیول دور کنارے سے انمیں رسمت سئے ا میں ہے۔ جندیدوں کے اس میں روتی ہے کی کیس کرب میں روتی ہے میں روتی ہے میں سیاحل کی ہوا سٹ میم کیوں نا کہ واست کو کیوں نا کہ وابی کی میر نے کی کو کیوں نا کہ وابی کی میر نے کی کی میر نے کی کی میر نے ہیں کی میر نے ہیں میر نے ہیں

بجیوان کے سمب درمیں اسے اسے کاسٹس اسجے کوئی اسکال آسے ہے جہ خواب مجس کے ہمتوں میں اسکے سم المرائح کی سمال کا بیٹ کے ہمتوں میں سماط کا بیٹ کا ہوت کے ہمتوں میں انگھرے تو ہمتا ہے کہ گرد داب بھی انگھرے تو ہمتا ہے کہ گرد داب بھی انگھرے تو ہمتا ہے کہ گرشہ نہ جزیروں کے مسلم کی خوس کے مساب کی خوس کی خوس کے مساب کی مساب کی خوس کے مساب کی کے مساب کی خوس کے مساب کی کے مساب کے مساب کی کے مساب کے مساب کی کے مساب کے مساب

بیون کی کہا تی میں برموط په وحشت کا كيول رفض تنهن فقتا كيول المكس بهن أكنة كيول جاك تنهس لما کیول روگ بہیں ہرتے كيول سيام أبرط تي بير کیوں مرح دیکی نے کیوں زمم تہاں محرت كيول درد سبب ملتا كيول بات تنهيس بنتي کیول روح ترایی كيول ميول بنهيس كملية جامهت سيع جوانتحول س یال خواب بروستے ہیں وہ در دیکے مارسے تھر كيول تيمب تفي روتين

جون کی کہا تی میں ا ہے گاست یا کیجھی کوئی إك موريمو أكيسا مجعى الى حائے كلا لول سر ا در اکن پیرمحست کی زقص کنا

جبون کی کہائی ہیں اسے کاسش کہیں کوئی اک موٹر ہو اُکیسا بھی

#### خزال

مکی وہ خذال ہول کرنارسائی کے دمشت میں جس سے چلتے چلتے مفکن سے بے حال ہو کے جس بھی مشجر کے سائے میں دم لیا تو اسی کے پیتے بھو گئے ہیں



# 2000

جل مرسے ماعق اے سابہ شام عمی ! رُہ کیا ہے جوخون جگر جاطے نے مار دیے کی بیجے شہر کی روشنی سے مرسے کی بیجے شہر کی روشنی



دورسے اک صدائی آئی سئے اور دھ کے تن بدن بہتنا کی کول رونا ہے من باکھی کھی کول میں

کیا عجب زندگی کے موسم سکھے جب توزندگی سے دوگھائے جب سے توزندگی سے دوگھائے وزندگی سے دوگھائے و

وقت کا کھی۔ انجی عجب ہے ہو کچھ معمول کو سمبط کے ہم ہم کچھ سنے وکھ آتار دیا ہے۔

منہری بھیرط بیں کسے فرصرت کورن و کیھے بہ بے لیسی مبری ہرکوئی ابنی ذات میں کم کے ہے



يول محى دل كا قرار ماستے ہيں

ارروول کے سردموسم ہیں برون ہو جائے میردموسم ہیں برون ہو جائے میں مجی جب نور کیول بربر جھا کیال سکانتی بئی

خواب کا انتظار کھا بربول خواب آیا تومیری انکھول سے خواب آیا تومیری انکھول سے کے اُرطا نین در زندگی تھر کی

کہدر ہے ہیں بزرگ گاول کے اس کی مقام پر قبریں کی ویل کے اس کے کھنے کے اس کی ویل فیمقیمے بر سنتے کھنے کے اس کی ویل فیمقیمے بر سنتے کھنے کے اس کی ویل کی ہے۔

خواب بکھرسے کی جا بجامیرسے اس ان زخم رحم باعقول سے کس طرح کررجیا ل میلوں میں



كتنا ستيري سے يہ ترا لہجير پر تری نرم برقم باتول سے طننز کا زمیر کیول طیکتا ہے طننز کا زمیر کیول طیکتا ہے زندگی کا پرکونسائرے کے مل معى ما يخوشي معي توسر عن کی برخیات ان بنیس جایی ر میں زندگی گزاری ہے

()

كالول المحص المحصر المحصر المحصر المال مثال مي المالي ميل المحصر المحصر المحصر المحصر المحصر المال مثال المحمد المالي المالي المحمد المحمد المحمد المالي المحمد المالي المحمد المالي المحمد المالي المحمد الم

ا منکھوں میں میرمث م انزیکے کہنی ہے انشکول کا اک مجام انجھال میرانی میں

نارا تا را د سی میری گھبرا بسط رمستندرسته بو چھے حال مُدانی میں

ائس کے سطنے کا مستارلید لے کررا موسم ؛ اب کے لوں مطال مرانی میں بر معلی سنب کی میرسی ملنے آئی ہیں مرکبہتی ہیں تول روگ نہ بال مرانی ہیں مرکبہتی ہیں تول روگ نہ بال مرانی ہیں

خبرے کا ہے رنگ خزال کے پیض ما مناکیسا زرو ملال حب رائی ہیں آنڈاکیسا زرو ملال حب رائی ہیں

جرکا ایک ہی نام دعاکے ما تخصیر میں کرتا میں اُور سوال جو اِلی میں

رک رک میں اک جاند کی خواس جا گی تھی میان می کیوں نہوتے بال جس الی میں

کمی کمی ول کو و طوکا رست ایک کمل جائے گا یہ مجھی سال حیاتی ہیں کمل جائے گا یہ مجھی سال حیاتی ہیں

جنز منتر والو! تم ہی سُت لاؤ کی کہتی ہے اب کے فال مُدائی ہیں د سیماعی رکای ند توسیرسے سینے بس و میرا بن کے رتیرهب لال مرا نی میں انرا بن کے رتیرهب لال مرا نی میں

كهيتے ہیں كر عرصت س بھی ہل ہل جا تاتھا ویتا تھا جب ہوك بلال مرا كا الى مايا

بیکھرکے نام تمہارا اس بیہ طال دیا مین سے میکونوں کا اکسمقال مرا کی بی

منظر منظر میزا حسب کوه د بیکها ہے حرکا بیرا اور حیال جرم الی کیس چمکا بیرا اور حیال جرم الی کیس

ا ہیں سینے ایب سگا اورخود ہی سے بوصیب بین نے این حال جورائی ہیں پوصیب بین نے این حال جورائی ہیں

انجھرسے بھیسے انبیط تیرسے قدموں کی طیک طیک بیتا ہے گھٹا بال جب الی میں ممک عباب بجتا ہے گھٹا بال جب دائی میں رکھ دسیت سے ہائے ترط سینے دل برتو دسکھا تیرا روز کمال حرب داتی میں



اس سے جا کے خواب کی دہیر بر و یا مجراس دسیئے سے جات مرا راکھ کر دیا

اكرين من نظرين اما يه مودين المراب مودين المراب مودين المراب من المراب المرب ا

کا بی بیب میرسد کا تھ کی ظالم سے الگلیال کی جب کا ہے میں میرا میشر، دیا

مقر ولوکے زہر میں دسے گاوہ اب جھے سیلاب جمی نے جھوٹر کے رہے کو گھر دیا برسول کے بعب اس کی صداول ہے کچر دامن سماعتوں کا سستا روں سے معجر و با

مان المجارسے بیب ارکی مہکار کے عومن مم سے ہر ایک ساتش مرسے نام کردیا

سيانه بيل دُه اورستار هي وهل کيا مي مي دهن مي ميل را هي مرابع خبرا ديا

افتول وه داست ، مگراس کے نام کا روشن سدار بے کامسرر برگذر ویا

### جا ہتوں کے دائرے سے جب کی جائے ہی ہوگ را ستوں کے مائھ جہرے جی بدل جائے ہی اوگ

مارسه ہوئم اگر کسنگلاخ دُ سے چھوٹ کر سوچ لین اسٹگر مرمر پیجھیل جاتے ہیں لوگ

رقص کرتے ہیں کہوگی آکبشاروں میں بیبال وستمنی میں کسی قدر اسکے نیکل جاتے ہیں لوگ

موج میں آئیں تو کا شطے بھی سیالیں جسم پر اور جی جاسبے تو کلیاں بھی مسل جاتے ہیں گول من جور وتا تفا تو بنستے تھے مرسے رونے برسب مسکرا تا مول اگر مئی اُب تو حل جاتے ہیں لوگ

زہر، ظلمت اگ ، بیمقر، اُشک سُنائے، لہٰو زندگی کے جبرے کیا کیا بھی جاتے ہیں لوگ

جھے کو بہرسالایا ہے شیری یا دسنے نول میس طرح بیند کے انگل میں خوابول سے بہل جاستے ہی لوگ

حنسرتوں سے دیکھتے ہیں دوستے سورے کو جب عنم کی گہری شام کے سامے میں دھل جاتے ہیں لوگ



سكۈرى كېنا جا بۇل جى كچەتوبرۇنۇل سے دل كى مربات لۇرك جاتى ئے مصيب إك ئىدلىمىيات ئۇرك جاتى ئے آكے بارات لۇك جاتى ئے



کیا کہوں کی کیا ستم اک جال پر کرجاتی ہے۔ رات جاگ اصطنع ہیں مبرے سے عم تومرجانی ہے رات

 $\bigcirc$ 

میری انکھول سے شارول کاممن رجین کر۔ بچند قطرے اوس کے بلکول یہ دکھرجانی ہے۔ رات

کا طنی سبئے وقت کے حبائل میں وحثت کا سفر جبیخ انحظیٰ سبئے جو تنہائی تومر جاتی سبئے رات جبیخ انحظیٰ سبئے جو تنہائی تومر جاتی سبئے رات

رفنة رفنة دوب جاتا ہے جورورج آکس کا دفتہ رفتہ وطیرے ول کے آنگن میں اُنزمانی ہے۔

روستی میں بھی نظر آتی تہیں کیوں منزلیں کیوں منہیں جانے اندھیرسے بھی اگرھاتی ہے۔دات

#### Marfat.com

دن نکلتا سینے تو در آئی سینے آنھوں میں کلیں۔ حصور کر گئار مخوابوں کے مشرر حب تی سینے رات

منعکس ہوتا ہے چہرے سے احب الاول کا کاروح کا روح کا کی ہو تو چہرے پر سجھرجا تی ہے رات

جاند سؤرج کس کی وصن میں رہتے ہی موسفر کس نگرمہ جاتا ہے دان اور کس کے گھرجاتی ہے۔ دات

کر ولی لے لیے کے تھاک جاتی ہے عقل نارسا عشق کے بس ایک سجارے میں گزرجانی ہے دات

ئے رہی ہیں روستی کے نام پر تا ریکیال جس طرف جاتے ہیں یہ رُہیر اُدھرجا تی ہے۔ اُت

پیکل جاتی سئے دُھنگ انواردل سے تا اُ وہٰ یا دیے خاکے میں کتنے رنگ مجرجاتی ہے رات



## اُدامیوں میں سے کررہے کا ہے۔ بہار آئی تو اس سے کہنا ، وہ منت نظر نیرا مرجکا ہے

رگول میں بہتے لہو میں شامل مفاخون جس کی شب اہیوں کا محد و دِ ستہرِ بدان میں انخرا وہ زلزلہ یا کال دھر دیکائے

کسی کے چہرے کی گرد دصوبے کی آرزہ اور جستجو میں غبار عم بن کے اس کی راہول میں خود بھی کو تی مجھر خیاہئے

، پیانے آئے ہو جارہ گربن کے آج بھی کے اُٹرسے تجھ کو وہ زہر تو تحفیل جال کی گہری جرادل میں کب کا اُٹر جیکائے دمی اداسی وسی سفرسنے ، وسی در تدسے، وسی خطرسنے وصحب میں امریخ مصیا نہ تارسے وہ منہر جنگل سے تھرکانے وہ حس میں اسکنے مصیا نہ تارسے وہ منہر جنگل سے تھرکانے

برل برل کے نئے لیا دیے مذمه منے آ' اسے خواب رفت! تواس سے پہلے بھی زندگی کو بہت پر لیٹان کر جیکائے

حقیقتیں ہوگئ بئی الوال مطبع حشن ظن سے ظاہر کئی ہے خوش فہمبوں کی مثب تو ہر ایک منظر ہمھر کھا ہے



گل برت خ جال کوبی فرمنده و کوبی سے نگر کیسا کوبی ۔ فرمندوول سے نگر کیسا کوبی

بات ونیاسے بطھ گئی اسکے اور کی اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اور کی اور کی اسکے اور کی اور کی اسکے اور کی کی

شام سے آئی سے تقودرلیانے اجنبی سے زیس سے ناکوئی اجنبی سے نہ اسٹ ناکوئی

ائب بیبال زندگی نهیس رمتی دست به در برمبرسص راکونی

سائٹ سے جانے رہے دھوال بن کرر فرک میں میں میں میں میں کو تی میں میں کو تی مر اگر دوست کے توانخرکیول محصرے کرتا نہیں مگلہ کو لی محصرے کرتا نہیں مگلہ کو لی

مؤت آئے نہ موت سے پہلے مورن آپنوں سے ہولی ہو نہ آپنوں سے ہول جارکو تی

یاد آیا نرا رسحی طیمانا برخصنه دیجها اگر دیا کونی

واس کے اشکول کاسا تھ دینے کو رو دیسے ہم تو بہش سط اکوئی

اسب کو دیکھ دیکھ نصیتے ہیں اسب کی منہیں صارا کوئی کب بیر کسی کن نہیں صارا کوئی

یوں بھی امنوار را بیکال تھے ہم میروں ہمیں اسکے یوھیت کوئی



## دومح

ئم کینے ہو تو رنگول کے اک جھرنے میں بہرجا تاہول پرجب تم انکھ ہٹاتے ہو پرجب تم انکھ ہٹاتے ہو



اس گلی سے گزر کے دیکھ لیا کہکٹ ای میں انترکے دیکھ لیا

رنگ و بوئی وہ منفرد کھہرا میر حمین سے سے سے دیکھریا

صبر آ نا تہمیں ہمیں تھے ہن دل یہ بیمقر تھی دھرکے دیکھولیا

عکسس مجیلائے اور بھی میرا آئینوں سے سمجھرکے دسجولیا کھودیا ہم سے نے زندگی! کھوکو مورث سے پہلے مرکے دیکھولیا

اُور کس کس کا خوف کھا ڈیے اُپ تو مخور سے بھی ڈرکے دیکھولیا

زخم تو بھی نہ سی سکامیرے جا ترا دم بھی مجر کے دیکھ لیا

سور الوار اليول منهي محمنا مور الوار اليول منهي محمنا خود كوتنها مجى كرك دمكوليا



اس نگر توصلول بر کیا گرزی کچھ کہو، جا ہتوں بر کیا گرزی

ہم توسی عزق آب کیسیاجایی دُور الن سیاحلول بیری گزری

دم بحود کیوں ہے جیسے جانگائیں وُر دکی وست تول پرکسی گزری

یکھر نہ بوجھو کرسٹ کی فلوت کی بہم سے بیرہ شیوں یہ کیا گزری درشت کی بات محفوظ بینے 'کہیے! سنت مہر کی رولفتول بیر کیاکزری

ا کے دیکھوکھی کہ بن نیرے عربی کا گزری عملے کے مارے موول یہ کیاگزری

درمرا بوحفا ہے مجوسے اُن درمرا بوحفا ہے مجوسے اُن دستکول نہ ہول پہرکیا گزری

تو بری برت لا میوا اکرمیرسے لعد گری کی تنها میول بیر کیاگزری

زر دکیول ہوسگے کے کر ورسار سے کی رنگنول پرکسی گزری آب کی رنگنول پرکسی گزری

مرینے والے تومر گئے ہیں سالنس لیتے ہودک برکیا گزری مین کی کھیلتے ہی الرکنی و تعلیم سوین اکن گلوں کیکسیاکاری

وصب کی رست میں موجنا برکار سے کے موسموں برکبارٹری مجرکے موسموں برکبارٹری

سم تو تحقے را ہرو ہماراکب ؟ رامستو! رہبروں پیکیا گزری

بھلنے والول کو کیا خبر الوار! مرکونے والے دلوک برکیا گزری



## ياد

کفن اورط سے ہوئے
کچھ خواب
موسے ہیں جو کیب کے
مرفوح کے مشہر خموشاں میں
انہی تولیے ہوئے خوابول کی برسی بہ
مبراروں عم امرائے ہیں
عجب میں یہ سالگتا ہے
عبیب میں نے مکر کا یا تھا
میں نے مکر گا یا تھا

#### Marfat.com

بینہیں انکھوں کے اس گاران بی میں نے سجایا تھا اب ان کی باد انکھوں کے در بچوں میں سجاتا ہوں مئیں اس منہ رخموشال بی دصنک آمیزائنگوں کے دصنگ آمیزائنگوں کے چراع انبھی مبلاتا ہوں



الس وقت تم كهال شخص ؟

أس وقت تم كهال تنه حيول عما دو برحب ا کیے میں تم سلے ہو! در اللہ ملے ہو! در اللہ میں میری زخم زخم آنگھیں میرے ٹوسٹنے کا منظر مر ہی کو جہوا رہامی لایس مرل سے ہی مرسے ساس مجھ سے ہیں مسرى راكھ اورسى سينے





ہا تھ ہیں تھا ہے ہوئے کے گھرے کے گھرے عید آئی ہے تو ہیں یہ سوجینا ہوں اس عید آئی ہوں اس کے گھرے سال تھرکے بعد آخر وقت کا یہ اِل تبینتم سال کے ڈکو کا مداوا تو نہیں سال کے ڈکو کا مداوا تو نہیں



 $\odot$ 

حسرت ویاس بیس دن رات جلیس گی آنگھیں ایب نہ بلکول سے کو بی خواب منیس کی آنگھیں ایب نہ بلکول سے کو بی خواب منیس کی آنگھیں

یہ تو لوگول کا و طیرہ ہے ، برا کیول مالول مشکرا میں گے اگراب تو طسیس کی انگھیں مشکرا میں گے اگراب تو طسیس کی انگھیں

ان کے ہنسے ہر نہ جا ورنہ خبر تنب ہوگی جب صلیبوں کی طرح دل میں گرویں گی آنھیں جب صلیبوں کی طرح دل میں گرویں گی آنھیں

روستی بان کی ترسے دم سے سئے قائم اک تک ا جو میلا ہے تو بہت کی میں حب سے ایک کی استان کی کا تھے ہیں اور میں استان کی میں کا میں کا میں کی استان کی استان کی استان کی استان کی کا میں کی استان کی کا میں کی استان کی کا میں کی کا کا میں کی کا کا میں کی کا کا میں کی کا میں کا تخورسے جاہول بھی تواب دورہیں جاسکا یادں اصطراکا تو زیخیر بندس کی انتھاں یادی استعظے کا تو زیخیر بندس کی انتھاں

زنده ربناسید انهیس تیری کنیزیس بن کر اب ترسی بعدی بید بنه اصطیل گرانتھیں' اب ترسی بعد بنه اصطیل کی آنتھیں'

يُونِي البخول بيهال سنگ بكف لوگول مي زخم كهايش كي مركه استك بيش گي انگهين زخم كهايش كي مركه استك بيش گي انگهين



این مربات میں دے دے کے والے میرے وقت میں میں کو در و مجھالے میرے اس میں کہنا کہ مذکول در و انجھالے میرے

مئن نے کیکول سے پیچے خارجی جی کی رُہ کے فریس سنم گرسے مجھی کا نبطے مذ لکا ہے میرے اس سنم گرسے مجھی کا نبطے مذ لکا ہے میرے

میں لہو دول کا جراعوں کو مگر وہ آکہ اسینے داعوی میں سجا سام کا انجاسے میرسے

کیونہ باول کا سرابوں کے سوائیں کیے درشت میں کھول کھلا جائیں گے جھا ہے میں سے

#### Marfat.com

کتے برلورسفالی کابیت دستے ہیں د یکھنے کو تو برالفاظ بیک کا لیمیرے

بانط یہ استفار برسے ہم کم کو بان خار برسے ہم کم کو یہ استفار برسے ہم کم کو یہ مرسے بخرت جگر، لاؤکے یا لے میرسے

طور المحقق موگی وہ کی سے محکمہ کو موس کی ممنت اسے کھلوسے بھی مشخصا ہے میں کے حبس کی ممنت اسلے کھلوسے بھی مخصالے ہے ہے۔

المحر کمحر دل انوار دعا دینا سینے یوسلامیت رسیسے اسے جو لینے والے میرکے



Marfat.com

# 2

اکے ہوئے کی وکانوں کو اسٹے تو کی قدم صرور الحلیں کے اطاب اطاعے مہی سفرحیات کا آخر کرزرہی جائے گا سنفرحیات کا آخر کرزرہی جائے گا سنسی خوسی جو نہیں توسیسے سے کی



# الحم می برسات میں زندگی کھے گئی دول می صدمات میں زندگی کھے گئی میوں می صدمات میں زندگی کھے گئی

ان کا اظہرار بھی کرنہ یا <u>ئے</u> کیمی جن خیالاست میں زندگی کھے گئی

ا بیس گے دن تھالے سویت ہی رہے بس اسی بات میں زندگی کرط گئی

زخم ملتے رہے، در و بلیت رہا ایسے حالات میں ذندگی کمیط گئی ایسے حالات میں ذندگی کمیط گئی

ہم کو ڈستے رہے جن کے دلوارو در ان مکانات میں زندگی کسط کئی

جن کی آنکھول میں سینے متارول کے تقے من کی حشرات میں زندگی کسط گئی اکن کی حشرات میں زندگی کسط گئی

جاند نکل نه اصوال کا خیاره ظلمات میں زندگی کی کی کی



## ول مندر بے

دل سمن در ہے

اس سمن در ہیں

ہرطرف سینکو ول جزیرے ہیں

ہرجزیرے ہیں

ایک خیمہ ہے

ادر مچم

ادر مچم

ان تمام خیمول ہیں

زنادگی کی

ار اس یا دول کے

دبیب سے جماملاتے رہیئے ہیں

دبیب سے جماملاتے رہیئے ہیں



کھٹ وجود ہر رکھا ہواعث ہم مول میں ہوائے دمشت ہے اور رست بر رقم مہول میں

مرج ہورے ہوں۔ ارسے مری تمنا کے ورسے ہوری نام صینی کم موں میں اداسیوں میں گھری نام صینی کم موں میں

میں لی کی تو بھرجائے گاکو تی تم سے کہ کوئی میں میں کی خواری ہوتی رقم مول میں کی خواری ہوتی رقم مول میں

مرطب بهبین تورسه گی مسلیج بهری کاکل اگرسیئے جذرئہ صادق تو دومت م بُول میں

اسے شہرعبدشکن! استرام کرمبرا کسی کے سرکی انتظافی ہوئی تسم کول میں



## الوراع

خواب جو کم تے بیتے

محصفے لیکے ہی میرے سائنسوں کے دیتے اليسة خوابول كى طرح خود توسية والابرول بن وقت کے ہا تھول سے آخر حفوطية والابحال مي ين نے بینے تھے جو کا نبط جی لیے مم نے بننے تھے جو سینے بن کیے اخری کی ناویو مجھ زنارکی کے بحر کے اش یار ہے جانے کوہے جيون کے زرمه ماکنارو! منت تخير ساحلول کی رہت میں مدفوان جینو! الوداع الوداع تم كومرى بي خواب انكفو! الوداع

بنت نے دیکھے ستم احباب کے

د سیخولیس اینول کی سب عیباریال گیشت جیجه کی مشی اور ساسنے کی یاریال مت رر دانی جا مہتول کی د سیجھ کی د سیخولیس جذبات کی رئیب شرمتیس هنوفت نی الفنول کی د سیجھ کی منوفت نی الفنول کی د سیجھ کی

الرحد رسبے ہیں اتع كيول بهرعبادت ده مندم بو بھے ہردم کیکنے کے لیے سرا کھے انحفرر سے ہیں سامنے وہ ما مقر كيول بيروعا ؟ جن میں کل میرے گرسیاں کے وہ الجھے نار مخے وسے رسے ہیں ہوک سری أكمطى موتى سالنول كداب وه وصله مصير بحارزندكى كالمحيك وسيض أكبيل مكريس و و بے ہوئے تفظومہیں مبراسسلام مصلحت كى جال سے تبریز البجد؛ الوراع الودارع المحوكل تفوق ولايو! الوداع

> رئیبرول کی بھیرط میرسے جارجانب تھی مگر مجر بھی مجھ کو منزلول کی روشنی نہ بل سکی میم سکھ

وستنت رسي برمورس ہروت م اطری رہی گرد فغال کھوگیا رہ میں مرسے جذابوں کا بہتا کار داک جن کے تقت یا پیالی مرسول ريا ميول گلفت ل ان کی جانب سے بچھے پچھڑ ملے محيركو جابت كي عومن بارہے ہوسے تیور ملے زبر کے سانو ملے اورطنز کے تشنز ملے جب جداع منزل جال تحصلملا بالمجفى كمجعي س آنکھے۔ سے میری انہوں نے ہرکدان

بے بہی سے میری خود رستے لپط کرروبیسے
دسچھ کرسہنتے رہے۔ انسان ، سپھر روبیسے
اس غبار راہ میں گم مم میری منزل کے جیاعو!
میری منزل کے جیاعو!
اب مداحا فظ منہیں
اب خواحا فظ منہیں
الوداع سے رمیرو! اے رئیا دُ الوداع

اک دیا تنہا میں ہے کہ کونقول کے شہر میں ور برر کوئی مجرائے دوستوں کے شہریں دوستوں کے شہریں دوستوں کے شہریں کوئی مجیا ہے ۔

ایول ہی در در کے جیا ہے ۔

ایول ہی در در کے جیا ہے ۔

ایمتوں کے شہریں میں در اللہ جیون رہا ہے ۔

سافیوں کے شہریں سافیوں کے ستہریں سافیوں کے ستہریں سافیوں کے ستہریں سافیوں کے ستہریں

صرون سناماً بیاہے دستکوں کے متہرس دصوب کا دکھر ہی ملائے دصوب کا دکھر ہی ملائے

مشهر الجس يس مرسمت و ہر ہرموٹ بہد زندگاتی کے جمیلے تھے ہیت إن جمياول مي تعي ما حتر نظر خوشنا لفظول كى كليال بمعي كتمه س بحقران کے دل کی وراا م د فطرکش حیکتی صروری تومنیس لا کھے مہکیس

خ ککرلی پیس

مسكرابهط كحے كنول اور در ترکے روح کے مہلیں فنروري تونهي محروميول كازسر صالا بواكر مجول حاتی سبے زبال خوشوں کے سارسے داکھتے اداسی کی بردائی رسی كوان مجرحاك كرسال كوسيئ زندگی تم کوشبارک الوداع المدميري خلتي تجفي تنها في كيرث م! روفقول کے متبرت اسے تم کے میلو! الوداع الوداع اسے الشورل کے ہے ریاد! الوداع



## أو ط

محرم قارئین - آئندہ میری شام کی تمام نئ کتب اورسالبقدکنب کے نئے ایڈلٹین میرسے الارونسریدی ہی کے ادبی نام سے شائع ہوں گے اصل نام الواراصطفیٰ ہمدی مرف میرے محضوص معا ملاست میں استعمال ہوگا -ادبی نام مستقل الوارونسدیدی ہوگا -

انوارمشسريرى







Marfat.com